www.iqbalkalmati.blogspot.com



#### www.iqbalkalmati.blogspot.com

دوم میموانی دوم سوم فردری موموانی من: - اعلیٰ ایگریشن ۲۵ مر ۲ روپ سستنانگریشن ۲۵ مر ۱ روپسیر

## فهرست مصنابين

|            | ا- ديا چېر                                 |
|------------|--------------------------------------------|
| 9.         | ۲- زمین کی شخصی ملکیت ازردیئے فران :       |
| 9          | ترجان القرآن كى تنقيد                      |
| <b>)</b> Y | مصنف كابواب                                |
| 17"        | ترحمان القرآن كاسجواب الجواب               |
| 19         | ایک دوسرے اہل قلم کی طرفت سے صنعت کی تائید |
| ٢٣         | ترجان الفرآن كا آخرى مجواب                 |
| 44         | مورزمین کی تحضی ملکیت ازر ویستے مدریث:     |
| 44         | اراصی کی ساتسی ب                           |
| 8,4        | بنيسم اقتل كاحكم                           |
| ۳.         | ترسم دوم كاسكم                             |
| ٣٣         | قیم دوم کاسکم<br>قیم سوم سے احکام          |
|            |                                            |

#### www.iqbalkalmati.blogspot.com

|   | # 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | ę có |
|---|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
|   | • ;                                     | •                                                     |      |
|   | . mr                                    | قیم جیارم کے احکام                                    |      |
|   | ٣٩                                      | قیم جہارم کے احکام<br>حقوقِ ملکتیت بر بنائے آباد کاری |      |
|   | الم يم                                  | عطبيئه زمبن من سبانب تسركار                           |      |
|   | 44                                      | عطيرزمن كے بارسے ميں شعبي ضابطه                       |      |
|   | ۲۹ -                                    | حاگیروں <u>کے</u> معاملہ میں میجھے نشرعی روتیر        |      |
|   | 4)                                      | تحقوني مكببت كالصترام                                 |      |
|   | عام                                     | یم مزادعست کامسئلہ                                    |      |
| - | oh                                      | رافع بن مندیج کی روابات                               |      |
|   | ă q                                     | مياريش عبدالشركي دوابات                               |      |
|   | 44                                      | مزید تائیدی روایات                                    | .,   |
|   | 4 1                                     | تنقيبر ملجاظ نقل وروابيت                              |      |
|   | 44                                      | "ننفتيد بلحاظ عفل ودراب                               |      |
|   |                                         | انتناعي احكام كالصل مفهوم                             |      |
|   | <b>^1</b>                               | رافع أن خد بج كي نومنبحات                             |      |
|   | 44                                      | مبابرخ بن عبدالله كي توجيح                            |      |
|   | 14                                      | زيدتن ناست كى توجنريح                                 |      |
|   | A4                                      | سعيرين ابی وقاص کی توسیحات                            |      |
|   | ^^                                      | ابن عبارش كي توضيحات                                  |      |
|   | 9 -                                     | ي تحقيق مسئله                                         |      |
|   |                                         |                                                       |      |

### www.iqbalkalmati.blogspot.com

|      | ۵                                             |
|------|-----------------------------------------------|
| 47 : | ففہارے مذاہب                                  |
| 94   | مدسيصنفى كأغصيل                               |
| 91   | مذرب                                          |
| 99   | مذربب ما لکی                                  |
| •    | منرسپ شافعی                                   |
| 1.1  | ۵-اصلاح کے مدود اور طرفیے ا                   |
| 1.0  | اصلاح کے صدودِ ارتبرہ                         |
| 7.0  | التومي ملكبيت كي لفي                          |
| 1-4  | ۲ _ نقسیم دولت بس مسا وات کی نقی              |
| 1.4  | ۳-سبائز لمنفوني ملكبيت كى حرمت                |
| 1-4  | م يىن مانى تىيود كا عدم سجواز                 |
| 11-  | تدابراصلاح:-                                  |
| 11-  | ا- زىبندارى قرجاگېردارى كامعامله              |
| 111  | ۲- فانونی زراعت پیشگی کاخانه                  |
| Hr   | ۳- زرعی فوانین کی ندوین مبدید<br>در عرب در آن |
| 114  | مه - شرعي طر <u>ف</u> ظتے پر نفسیم میراث      |
| וור  | ه يعشر کي تحصيل ونشبهم کا فظم                 |
|      |                                               |

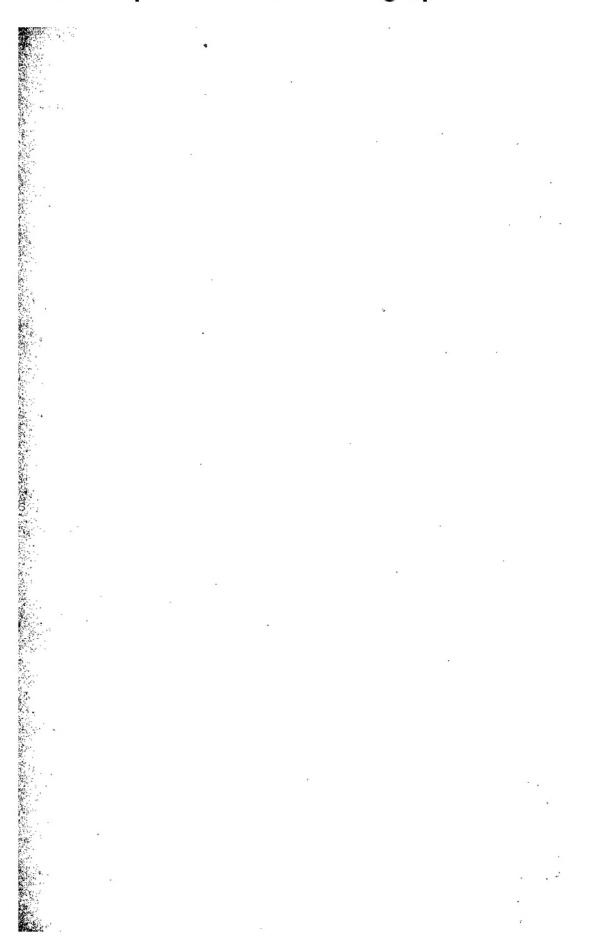

ببمالتُدالرحلن الرحيم

## وسرا جبرطبية اقل

اب سے بندر ہ سولہ سال بہلے ی بات ہے کہ ایک مشہود صنف سے فلم سے قرآن مجید کی تعلیمات پر ایک کتاب شائع ہوئی تھی جس میں بہت سی مفید باتوں کے ساتھ کچے بابیں میر سے نزدیک جن سے نطاف بھی تغییں ۔ اس پر ہیں نے ترجمان الغران کے صفحات ہیں ایک مفصل شفید لکھی جو ساتھ المقر الاسلامی الدر آسے جا بخلائی سے ابندلائی میں شائع ہوئی۔ بھروہ تنفید ایک مباسخہ کا موضوع بن گئی اور آسے جا کہ ملک سے ایک دوسر سے ابلی قلم می مصنف سے ساتھ اس بحث میں شریک ہوگئے۔ کے ایک ورسر سے ابلی قلم می مصنف سے ساتھ اس بھاری رہا جس ہیں ہہت سے ایک سال نک بیرمباحث آسے میں جا اور اس کو استماعی ملک بیت بنا دینا بہا مہت سے اسلامی قانوں کا منشا کی ہو سے آبا وہ اس کو استماعی ملک بیت بنا دینا بہا مہت سے افرادی شخصی ملک بیت ہی ہیں رہنے دینا ہے یا اور آگر شخصی ملک بیت بی ہیں رہنے دینا ہے یا افرادی شخصی ملک بیت بی ہیں رہنے دینا ہے یا مزادی شخصی ملک بیت بی ہیں رہنے دینا ہے ؟ اور آگر شخصی ملک بیت بی ہیں دستے دینا ہے کہ اور آگر شخصی ملک بیت بی ہیں دستے دینا ہے کہ اور آگر شخصی ملک بیت بی ہیں دستے دینا ہے کہ اور آگر شخصی ملک بیت بی ہیں دستے دینا ہے کہ اور آگر شخصی ملک بیت بی ہیں دستے دینا ہے کہ اور آگر شخصی ملک بیت بی ہیں دستے دینا ہے کہ اور آگر شخصی ملک بیت بی ہیں دستے دینا ہے کہ اور آگر شخصی ملک بیت بی ہیں دستے دینا ہے کہ اور آگر شخصی ملک بیت بی ہیں دستے دینا ہے کہ اور آگر شخصی ملک بیت بی ہیں دینا ہے کہ اور کی اس کو نود کا شتی کی صور نگ میں دینا ہے کہ اور کا مور کی اس کی نود کا شتی کی صور نگ ہیں دینا ہے کہ اور کی اس کو نود کا شتی کی صور نگ ہیں دینا ہے کہ اور کی اس کو نود کا شتی کی صور نگ ہیں دینا ہے کہ اور کی اس کو نود کا شتی کی صور نگ ہی میں دینا ہے کہ اور کی مور نگ ہیں دینا ہے کہ اور کی اس کو نود کا شتی کی صور نگ ہیں دینا ہے کی مور نگ ہیں دینا ہے کہ کو دینا ہے کہ کی مور نگ ہی مور نگ ہیں کی مور نگ ہیں کی مور نگ ہی کی دینا ہے کی مور نگ ہیں کی مور نگ ہیں کی مور نگ ہی کی دینا ہے کی مور نگ ہیں کی مور نگ ہی کی دینا ہے کہ کی مور نگ ہیں کی کی در نگ ہی کی کی دینا ہے کی کو در نگ ہی کی دینا ہے کی کو در نگ ہی کی در نگ ہی کی در نگ ہیں کی کی در نگ ہی کی در نگ ہیں کی کی در نگ ہی کی کی کر نگ ہی کی در نگ ہی کی کی در نگ ہی کی در نگ ہی کی کی در نگ ہی کی کی کی در نگ ہی کی کی کی در نگ ہ

یدمباحند ترجان القرآن سے فائلوں ہیں دفن ہوکررہ گیاتفا-اب ہو محصے بیل کی سنتفل فرصنت نے مجھیلے ناتمام کاموں کی تکمیس کاموقع دیا توبرانے اوراق میں برمباحثہ بھی سامنے آیا اور تی سنے محسوس کیا کہ بدایک مغید مجت سب

اس اصلاح واصنافہ سے بعد بہ مختصر سالہ ناظرین کے سامنے پیش کہ بہا رہا سے - اس کا صرف بہلا باب رضروری اصلاحات سے سائف اُس مباست نے بہر مشتل ہے ہو ترجمان القرآن کے صفحات بیں بہلے شائع ہو اُتفا ۔ باتی ابواب نازہ اصنافہ بیں ۔ اور ان کے مفاطب بھی آج ہی سے لوگ بیں نہ کہ وہ بزرگس جن سے مباحثہ کا آغاز ہو اُتفا۔

> نیوسنترل جبل ملتان 4رربیع الثانی موسطیتهٔ روم رحبوری شفیل یکه

(ابُوالاعظ)

# زمبن كي خصى ملكبتين

## از دُوستے قرآن

[ سبب کر دیبا بچری بتایا بها بچاہے یہ ایک مباس سے سخ ب کا آغاز ایک کتاب پر تنقید سے شروع ہؤا تھا۔ اس مباس سے میں حسب ذیل اجزار شامل ہیں:-را) نرج ان القرآن کی تنقید را) مصنف کا ہجواب را) ترجان القرآن کا ہجواب رم) لیک و درسرے اہل قلم کی طرف سے صنف کی تابیکہ رہ) لیک و درسرے اہل قلم کی طرف سے صنف کی تابیکہ رہ) نرجان القرآن کا آخری ہجواب پہونکہ اس بجت کو رہیاں نقل کرنے سے قصود کمی پرانی مجت ش کو تازہ کرنا نہیں ہے۔ اس لئے نام مذون کردئیے سے قی ہیں ]۔ موقف نے مورہ رمین کی آبیت وَ الْاَرَش مَن وَ مَن مَهَا لِلَا فَا مرسے بہم محالاہے

که زمین کی تخصی ملکیت بعنی زمینداری نامها نزے - سینا نیرانے ماشیر می م<u>کھتے ہی</u>۔ «زمن کی دراشت کا جهال جهان فرآن می ذکرے ... اس مصعنى حكومت محين شخصى مكيت بيني زمينداري محيزهاب بس قرآن نے بجرحق انتفاع سے زمین رحق ملکیت عطانہیں کیا ہے ۔ بہاں بحنہ آفرینی کی کوسٹش ہیں صاحب موسوت صریجًا حق سے تجاوز کر سکتے بين - الهيين غور فرما نابها ميئة تفاكرزمن كالمخصى ملكيت كالستورزول فرآن سطيفت تام دنیایس را رئے تھا، صدیوں سے را رئے میلاآر ہا تھا، اور تررن سے اسامی توروں میں داخل بخا-اگر فرآن کامقصود فی الحقیقت بیرونا که زمن سے انتفاع کے اس يُرانع دمتوركو بالنكل بدل ڈالا مبائے اور خصى ملكيبت كى مگر قومى ملكيت كاطريقير رائج كيامات توكيا السي انقلاب الكيزينيادي نبديل سم التوي زبان موزوں ہوسکتی تقی ہو دَالْآئِنُ ضَ دَحْنَعُهَا لِلْاَ نَامِينِ استعال کي گئي ہے ہېر شخص بادنی تائل سیمجیسکتاہے کہ الیں اہم اور اساسی اصلاحوں سے لئے محص مرسری اشارے کا فی نہیں ہونے مکرصرولے اسکام دینے صروری ہوتے ہیں۔ مچرریمی کانی نہیں ہونا کہ محص سابق دستور کومٹا دیا جائے، ملکداس کومٹانے کے ساتھ نو دابنی طرف سے ایک دوسرا دمتوریمی پیش کرنا ہوتا ہے۔ اب کیا جناب مصنفت يرنبا سكتے بس كر قرآن نے شخصى لمكيت كا فاعدہ فمسوخ كرمے كولنسا دوسرا قاعده اس ي مجرم قرركيا؟ اور اكر قرآن كانشاكوني دوسرا قاعده مفردكرنا بى نفا تورسول الله صلى الشيطير وسلم اور آب سمے خلفار را شدین بختے ضى ملكيت مے قدیم وستورکوکیوں بانی رکھا ، اور خود لوگوں کوزمینیں کیول عطا کیں ؟

" رحمن في قرآن كاعلم دبا ، انسان كوبيد اكبا ، أسع بان كى قوت ك ائی کے مکم سے بیاند مورج گردش ہیں ہی، درخت اور کل بُوٹے سب ائن کے آگے مربیجودہیں ،اس نے اور آسمان کو حیا دیا ، اور نیجے الملفن مے فائد ہے کے لئے زبین جیا دی جس بی مبوے اور معجور کے ورخست ہیں ، اورطرح طرح سے اناج اورٹوشیودارکھول ہیں - اب تم اینے بروردگاری قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤے ؟" اس تقرير من تمدني فانون بيان كرف كالخركونسام قطع تفاع اوراسس سلسلة میان میں یہ فقرہ کر شیعے خلفت سے فائدہ سے لئے زمین جمیادی " بیعنی کہاں دنیا المحاكة زمين فيخعى ملكيت نامائزيد وفران ساركام كالن سم التحام مع كرآيت ك الفاظ اوراس ك موقع ومحل اورسيات وسيات كوبيش نظر ركها ماك. ميراس امركائجي لحاظ كياجائك كرجو فالون تم اس أبيت سه اخذ كررسب بن آيا اس كونبى سلى التُدعليه وسلم في اينى حباتِ طيب بي عملًا جارى بعى فسرايا تفايانهين ؟ أكر معلی ہوکہ آپ نے ابیا قانون مباری نہیں فرابا، مکر آپ کاعمل اس سے خلاف ديا، توكس محدلينا ياسين كربادي النظري قرآن كاجومفهوم بمم محدر سيبي وه الملب كيوكوري ملى الترعلبرسلم اس المسيج كف عقد كرقران مي جواسكام

دینے گئے ہیں ان پڑی کرسے بتائیں اور زندگی کے معاملات ہیں ان کوجاری کوئی۔
اگراآپ اسکام قرآنی کے مطابن زندگی کے قدیم طریقوں ہیں اصلاح نزفر مات و اور اللی قوانین کو نا فذکر نے سے بجائے ہوئے دستوروں کی ہیروی کر ستے تو نعوذ بالٹراآپ کی بیشت باسکل ففنول ہوتی، بکذیبشت کا اصل نمشاہی فوت ہو بہانا یکم از کم انسانو ہرخص سلیم کر سے گا کہ انحضرت کا کوئی عمل قرآن کے خلاف بہانا یکم از کم انسانو ہرخص سلیم کر سے گا کہ انحضرت کا کوئی عمل قرآن کے خلاف برختا اور نہ ہوسکتا تھا۔

#### (م) مصنف کا جواب

قرآن سے زمین برخصی ملکبت کا حق نابت بہیں ۔ اس پر آپ کو اعتراض
ہونوکو ئی آبیت نبوت بین نفل کرتے کیسی عہد کی ناریخ سے بیسئلیمل نہیں ہونا۔
کیو کر ناریخ ایک خاص ما حول رکھتی ہے۔ یمکن ہے کہ وہ ما حول اب نہ ہو۔ در آل قرآن کریم کے شعل ہمارے اور آپ کے زاویہ سگا ہ بین فرق ہے۔ یم قرآن کو ایک سکل کنا بہم جھتے ہیں جس بیں انسان سے جملہ دینی اور د نیا وی مسائل کا حل ایک سکل کنا بہم جھتے ہیں جس بیل انسان معیشت کے لئے ہر طرح کمل ہے اسطی سے یعی طرح یہ عالمی طرح انسانی معیشت کے لئے ہر طرح کمل ہے اسطی میں کا می فرت سے معالم نظرت انسانی معیشت کے لئے ہر طرح کمل ہے آج انسانی قویس انسانی معاشرت کے معاشرت کو کھول سکتا ہے۔ آج انسانی تو وی انسانی معاشرت کے سکے سفرار ہیں اور ان میں قبین کر قرآن ہی جاری کی برولت انسانی براوری زمین کے قرآن ہی برولت انسانی براوری میں نہیں ہوئی ہے ۔ کیو اگر من می برولت انسانی براوری اس کا میں نہیں ہے وہ کے کا فیال ہے۔ انہ کی دائل من کی دولت کی قسیم ہوئی ہے ۔ کیا آپ سمجھنے ہیں کہ قرآن ہیں اس کا میں نہیں سے وہ کے کا فیال ہے۔ انہ کی دائل من کی دولت کی قسیم ہوئی ہے ۔ کیا آپ سمجھنے ہیں کہ قرآن ہیں اس کا میں نہیں سے وہ کی کا فیال ہے۔ انہ کی دولت کی قسیم ہوئی ہے ۔ کیا آپ سمجھنے ہیں کہ قرآن ہیں اس کا میں نہیں سے وہ کی کا فیال ہے۔ انہ کے دلگر من کی دولت کی قسیم ہوئی ہے ۔ کیا آپ سمجھنے ہیں کہ قرآن ہیں اس کا میل نہیں سے وہ کی کا فیال ہے۔ انہ کو دلگر کی کی دولت کی قسیم ہوئی ہے ۔ کیا آپ سمجھنے ہیں کہ قرآن ہی

كمركر صرف قارب اللي كااظهاركياسي يكريمارس نزدكي اس قدري اللي كالمكميريك كريم اس كے مطابق عل كريں - اسي سوره بيں ہے دو دَلَهُ الْجُوادِ الْمُنْشَاتُ فِي الْجُنِي كَالْاعْلَامِ (٢٧٠-٥٥) بعني أسى كم بن جهازا ونيح كمرف ہوستے متدرس کیااس کامطلب یر ہے کہ انگریزی اور جایا تی جہازوں کو سمندرس دیکھکر آپ قدرت حق براس کی حدوثناکری یا خود برے برے حبائی بجازتعميركر كي مندرين واليس وبهرصورت كام اللي ايك نظري شيه سيصي كے منافع محدود اور تعین نہیں ہوتے ۔ اس لئے سی آبیت سے تعلق آپ کا پر کہنا كربيصريت فلال غرض كے لئے سي مي نہيں ہوسكنا۔ اگراس سے دوسر \_\_ فانكر معاصل كئے با سكتے بي توصرور ماصل كئے باكي سے يہي مال فطرى اشیاه کا ہے۔ با داآدم یا نی کے شعلق بر توضرور جاننے منے کرنہانے اور بینے ی چیز ہے گرفرزندان آدم سے اسی یا نی سے بڑی بڑی شیبنیں، میبیں اور جہاز ملے نشروع کئے۔ اور البی نک اس کا فائدہ محدود نہاں سیے۔ اسی سے معمار تعبل" نكالا جائيكا بي جودنيا كاسب سيتميني زمرب- اوراسي سي برروسيم بناف كانسخد كمي نيار موجيكات يعينه يهي حال آيات فرآني كاب كه ان کی فہم کوکسی ایک عہد سے ساتھ مخصوص کردینا روانہ ہیں ہے۔ وہ سرعبدہیں أي*ك نيا عالم پيدا كرسكني بن* -

رمم) ترجمان القرآن كا بحواب آپ نے اس سلم بر خلط مبحث كر ديا دوميرست اعترامن كاكوئي جواب ندديا۔

آپ نے والائش وَ وَ مَعُ اللّا کَامِر سے بہسکہ مکالاتفاکہ اس آبت کی کو سے ذہبن کی شخصی ملکیت جائز نہیں ہے۔ اس بہر بہرااعتراض ووہ ہلوؤں سے تفاہ لیک یہ کہ نظام تمدن میں البی انقلاب انگیز بنیا دی تبدیلی کہ زبین کوانتخاص وا فرا دکی مِلک سے مکال کر اجتماعی ملک بنا دیا جائے، اگر نی الواقع قرآن سے پیش نظر ہوتی اور بہی اس کا منشا ہوتا تو وہ اسے صف اُس طرح سے اشارول بیں بیش نظر ہوتی اور بہی اس کا منشا ہوتا تو وہ اسے صف اُس طرح سے اشارول بیں بیان ذکرتا جن سے آپ بیشم ون مکال رہے ہیں بلکہ وہ صاحت صاحت انشارول بیں بران ذکرتا جن سے آپ بیشم ون مکال رہے ہیں بلکہ وہ صاحت صاحت انسان کہ فرمین برا نے وہ واشے طور بربتا تا کہ فرمین سے اُن خاط کی کہا صورت وہ دائے کرنا جا ہمتا ہے۔

دوسرے برکراگرفرآن مجید کا نشایسی تفاتو المحضرت کی الشطیر وکلم نے
اس کے مطابق کل کیوں نہیں کیا ؟ آنخفر کا الشرائی بیشت کا توامس منفصد ہی

یر تفاکہ عظائہ، اخلاق، معاشرت، نمذن ، معیشت، سیاست، غرض انسانی زندگی

کے ہرشیے کو ترائی اسحام کے مطابق ڈھال کر دنیا کو اسلامی نظام کا نموز عمسلا
دکھا دیں۔ ظاہرے کہ آنخف و تر مالات کی بندگی کرنے کے لئے نہیں بیسجے
گئے تف بلکہ فداکی بندگی کرنے کے لئے بیسجے گئے تھے۔ آپ کا کام دنیا کی روش
پرطین زنھا، بلکہ دنیا کی روش کو برل کر ترآن کی بنائی ہوئی روش پرمپانا تھا۔ اب اگر
ایک طرف آپ کے قول کے مطابق یہ مان لیا جائے کہ قرآن کا مقصد زئین کی
شخصی مکیت کو مٹانا تھا، اور دوسری طرف اس نا قابل انکار ظفیقت کی طرف
نظری جائے کہ رسول الشرصلی الشریعیہ وسلم نے ملکیہ تیشے خصی سے ٹرانے نظام کو مشایا نہیں بلکہ اس کو برقرار رکھا، تو لا محالہ دو با توں میں سے ایک بات مائنی ٹریگی۔

یا برکر قرآن سے اس مقصد سے انخفشوالٹریل خود بے خبر تھے۔ یا برکر مضور کو اس کاعلم تفام گرآ ہے سنے فرآن سے اِس محم پڑیل نرکیا اور قرآن سے بنائے ہوئے متلولہ پرائس دستورکو ترجیح دی جور مناسے الہٰی سے مناامت و نیا بیں دارگئ چلاآ رہا تقا فرائے، یان دونوں پہلوؤں بیں سے کونسا پہلوآپ اختیار کرتے ہیں ہ

یہ ختے ہیں ہے اعتراصات می گرآ ہے نے ان کی طرف سرے سے کوئی توہم ہی مزفرائی اور قرآن کے متعلق اپنے زاویہ دگاہ کی تشریج مشروع کردی - اس رہی مبر کیا جات منا اگر آپ کی اس تشریج سے معاملہ کی سلحد ما تا ۔ لیکن افسوس ہے کہ اس نے معاملہ کو اور زیا وہ اکھا دیا۔

آپ فرماستے ہیں کرد ہم قرآن کو ایک کمل کتا ب سیستے ہیں یہ بڑی توشی کی بات

ہے۔ گرالیسی کممل کتا ب تصنیعت کرنے گئیرسزا تو اللہ میاں کونہ دیجے کہ اس کی

آتیوں ، اور آئیوں کے ہم چھوٹے چھوٹے گئیروں کو اُن کے سیاق وسیاق سے الگ کورے اُن کورے ان کووہ معنی پہنانے نئروع کر دیں ہو دصوت اُس سلسلہ کلام سے، بلکہ پورے قرآن کی تعلیم ہے سے کوئی مناسبت نزر کھتے ہوں۔ بہطر لفیۂ تعبیر و تاویل دنیا کی سی می تقریر و تحریر اور کسی عبارت کے معاملہ ہیں ہم جھے نہیں سبے ، کجا کہ خدا کی کتاب کواس کا نختہ مشق بنا یا جائے ۔ اگر ہیں آپ ہم سے معنی دن ہیں سے کسی فقرے کو الگ بحال کا خراس سے معنی نکا لئے کے اگر ہیں آپ ہم سے معنی دن ہیں سے می فقرے کو الگ بحال استیاد قرابا ہے ، تو آپ نو د بچارا تھیں گے کہ یہ مجھ پرا ور میری تحریر پڑائم ہے ۔ کلام انتھیار فرابا یا سے دہ تو آپ نو د بچارا تھیں گے کہ یہ مجھ پرا ور میری تحریر پڑائم ہے ۔ کلام اللہ منظرت ہے ، گراس کی تعنیبر کا جوطر بقیر آپ نے اختیار فرابا یا سے دہ تو لیقینیا مغلوب فطرت ہے ۔ مگراس کی تعنیبر کا جوطر بقیر آپ نے اختیار فرابا یا سے دہ تو لیقینیا مغلوب فطرت ہے ۔ مگراس کی تعنیبر کا جوطر بقیر آپ نے اختیار فرابا یا کہ اس کے تعنیبر کا جوطر بقیر آپ نے اختیار فرابا یا جائے ۔ اُن فرابا ہے ، قرآن میں نظرت ہے ، مگراس کی تعنیبر کا جوطر بقیر آپ نے اختیار فرابا یا صابح کی میں تو اُن لیون فطرت ہے ۔ مگراس کی تعنیبر کا جوطر بقیر آپ نے اختیار فرابا ہے ، فراپ نظرت ہے ۔ مگراس کی تعنیبر کا جوطر بقیر آپ نے نظر نظر نظر نظر نہ ہے ۔

اب كيني مرانساني معاشرت محدسائل من قبعندُ زمين سيمسئل كومنام الهمتيت ماصل عبي كيوبكراس كى برولت انسانى برا درى بي دولت كانقسيم بنهايت غیرمساویا بنرطریقیر برمونی سے ،اس کئے منروری ہے کہ اس کا عل قرآن نے کہا ہو۔ انکل بجاہیے۔ واقعی بیسے کلہ زارگی سمے مسائل ہیں بہت اہمیت رکھتا ہیے۔ بڑی معقول بانت ہے کہ اس کاحل معلوم کرنے سے لئے قرآن کی طرف دیج ع کمیاجائے۔ مراس كے لئے معقول طریق كار برہے كه آب خود قرآن بى سے بوجيس كھيم وات مے تعلق اس کانظریہ کہاہیے ۔ وہ مساویا نرتقسیم کرنا جا بناسیے یامنصفانہ ؟ وہ غیر ﴿ مساويا نزنقب مركومثا ناميا بهتاب بإغير منصفا نزنقسيم كوع بيسر يوكبي اس كانظريو سياس مے لحاظے وہ زمین کے پارے بیشخصی ملکیت کسے بُرانے دستورکو بالکل بدل ڈالنا جا بتاہے بااس کوبرقرار رکھ کراس کے اندرکوئی اصلاح تجوز کرتاہتے و إن مسائل كاكونى بواب اين طرت سے قرآن تحصمنديں ڈالنے سے بجائے۔ كوتيخفيق كرنا جاسئة كرأس كاليناجواب كياسته -أس يحيجواب يرآب كالطبينا موتو أسے فبول سمجئے۔ نہ اطمینان موتواس کور ذکر دیجئے بھو دوسراحل آپ سمے نرويك مجيع مواس ي بليغ كيحة اورمها من صاحت كيية كرفران كاحل ميرسة نردي فلطسها وراس محمقابليس برص ميرس نزوك صحيح سد يمكن اسمعقول طريقير سے بچائے آیپ دولت کی نقسیم کا نظر یہ اور طریقبہ تولیتے ہی ماکس اورلینن سے ہ اور بعرز بردستی اس کولاکر ڈالنے ہی قرآن ہیں، اور اس طرح دنیا کو بیر با ورکرانے می کوٹ ش کرتے ہیں کہ بیراننزاکتیت کا نظر بینہیں ملکہ قرآن کا نظر ہر ہے۔اس *صریح* زبادتی برکوئی آپ کو ٹوکٹ ہے۔ نواب اس کو بینکے روسننے ہس کہ با داآدم سے زمانہ میں

پانی کا استعال کی اورطرح موتانها اور ایکسی اورطرح موتاسید، اس فرجهسے قرآن کا طریق استعال کی اب بدل کر کچھ سے کچھ موگی ہے!

آپ کا ارشا دہے کہ بینک سورہ رشن میں تون والآئ من وصَنَعَهَا لِلاَ کَامِر کا فقرہ اللہ میں استے فرا باہے، مگر کا استے زوی فقرہ اللہ میاں نے اپنی قدرت کے اظہاری کے سلے فرا باہے، مگر کا استے زوی اس تعرب اللہ کا اسکے مطابق عمل کریں " بینی ساری بین کوسی نوی کوسی نوی کی مشترک ملکتیت بنا دیں نے بڑے اوب سے ساتھ کو ارش ہے کہ اگر آبان قرآنی بین تھترے کا یہ کی کا نوی کے عیرسا ویا نقسیم ہی کا فرارش ہے کہ اگر آبان قرآنی بین تھترے کا یہ کی کھی دولت کی غیرسا ویا نقسیم ہی

كومثان نے سے سے فرایا کیا ہے تواس مقصد کیلئے مورہ رکمن کی اس آبہت سے بجاستے مورهٔ بفره کی وه آیت انچی خترمشق ثابت بوکنتی تمیم س الندمیان پرکهرگزرسے میں کہ و۔ خَلَقَ لَكُمْ مَنَا فِي الْآسُ مِن جَدِيْعًا.

"پيداكي انهادے لئے وہ سب كي يوزين بي بے "

اس آبت براگرآب اپناطراق تفسیراستعال فرات تواسسے بیمکم کل سکتا تعاكدن صرف زمین بلکر روبیر، بیسید، رجس بس آپ نے بجو سے سے قانونِ میراث کے اجرار کونسلیم کرنیا ہے)، رونی ، کیڑا، برنن، جانور دجن پڑخعی ملتبت کاحق تسلیم کرنے كى فلطى تى ائب سى سرز دېوگئى سى ، مهان ، سوارى غرص سب ي كوشخصى ملكيت سے نكال كراجناعى لمكيبت بنا وياباسيِّه- اس ندبب<sub>رس</sub>ت ايب بي ولمبرب وولت كي فيراً مساوی تقسیم کا قصر بهی پاک بهومها تا اور التهرمیها ل کاشکر تیرهمی اَ وهورا ندرّه مها تا -آپ کا برنظر پر بھی ٹرا ہی عجیب وغریب ہے کہ قرآن کا نمشامتعین کرنے کیلئے نى ملى الشرطير والم سيع على كوفسيسلكن مرمانا جائة بئيس في يوعوض كبا نفاكر بين كسي كيت سعكوئي قانون امنذكرت بوست يهي دكيمنا عاسية كريماني التعليه وسلم ك زماندمین اس برعل درآمد برواسے بانہیں ، اس کے جواب بیں آپ فرماتے ہی کا «كسى عهدكى تاريخ مسے تيسكل كل بهان موتاك برجواب ارشا د فرماتے قت شايد آب نے غور نہیں کیا کہ اس مصنطقی تنامج کیا ہیں ۔ اگر ہم ایک طرف پر بات مان لين كرفران كالمسل فمشازمن كوشخصي ملكبنول سية بحال كراجتماعي ملكيت بنا دسينا نتا، اور دوسرى طرف اس امر دا قعه كو دكيمبين كه بيركام نه رسول المين الشيطيبر وسلم ف استے زمانہ حکومت بیں کیا ، شاخفائے را شدین سف اسفے وور میں کیا ، مذصحابر، نابعین ، ائمۃ مجتہدین ، اور کھیلے نیرہ سو برس سے فقہائے امت ہیں سے
کسی نے اس کا خیال نک خلا ہر کہا ، نوال محالہ جربی و دیا توں ہیں سے ایک بات
مانئی پڑھے گئ ۔ بانو ہر کہ قرآن کو اس سے لانے والے پنجیبرسے لے کر کوری گئمت مسلم کے علما ، وفقہا ، اور ائمۃ تک سی نے نہ مجعا ، اور اس کے فہم کی سعا دست نصیب ہوئی تو مارکس ، انجلز ، لینن اور اسٹالین کو ہوئی ۔ یا بھرقرآن سے منشاکو بھر تو گئے نفے رسول اور صحابہ بھی ، گرعل کی ٹوفین اُن سے بجائے گروس سے اشتراک کا مریڈوں کو نصیب ہوئی ! قرآن سے منشاک مسئلہ عہدرسالین کی تاریخ سے مل کا مریڈوں کو نصیب ہوئی ! قرآن سے منشاک مسئلہ عہدرسالین کی تاریخ سے مل کا مریڈوں کو نصیب ہوئی ! قرآن سے منشاک اس پردامنی ہیں ؟

(4)

ای دو مرسال قلم کی طرف سے صنف کے نظریہ کی تا تمید اس یہ اس میں توشکہ استہارات باط اس یہ توشکہ استہارات باط کیا ہے وہ اساسی قانون کی بظا ہر جا ل نظر تہایں آئی لیکن اس کے خلاف ملکتیت زین کی تا ہیں ہوئی آئی بیکن اس کے خلاف ملکتیت زین کی تا ہیں ہوئی آئی بیان اس کے خلاف ملکتیت زین کی تا ہیں ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی اس بارہ ہیں اور ل تا استہری محدود نظر نے جہاں تک کام کیا ہے استہری محدود نظر نے جہاں تک کام کیا ہے تی تو دیکھننا ہوں کہ اسا و بیش مقد تسر سے بھی صاحب تعلیمات کی اس تا وہل کی تا ئی رہور ہی ہے۔ جہان تی ہوئی جھی بھاری شریعت میں یہ دو ایا سن ہیں دکتا بالمزارعہ باب کواد الایش ا

را) سَن دانع بى عدد بج زى النبى صلى الله عليد وسلم تهلى عن كرل و الاسمان -تحضرت رافع بن خريج سند مروى سي كرني كريم سلى التدعليد وسلم سف دمين

#### كالنكان لين سيمنع فراياك

روز عن جابرة ال كا نوايز عونها بالنائث والربع والنعد فعال النبى صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فلبزى عها ادليم على الديم المنه على المنه على المرتف روايت به كرم زمن كونها كى بوتفا كى او رفست كى شائى برديد يا موت تقرير بواي المرتف وايت مع كرم إلى بوده يا تونو دجرت يا دومر مع كوديب يست كوديب يست كوديب يست وسلم من كانت له ادض فليزم عها او يعن حها اخاله -

در معنرت الوہر روائے دوات ہے کہ آنمفرت منے فرایا کرجس کے باس کوئی زمین ہووہ نوداس کو جونے یا اسے اپنے بھائی کو دبیسے "

اس کے علاوہ رافع بنی خدیج سے ہی ایک اور روایت ہے جس میں انہول نے بیان کیا ہے کہ ان کے علاوہ رافع بنی خدیج سے ہی ایک اور روایت ہے حرد اور توک کے عوض نے کیا ہے کہ ان کے چھا ذمین کو پدا وار کی جو تھائی اور چند دُس کھے ورا اور توک کو است کرویا دوس کے دیا کہ سے منع فرمایا اور فرمایا خود کا شت کرویا دوس کے دکھو۔

اس کے ساتھ ہی صفرت ابن گرائز کا پر دافتے ہی بنیاری ہیں درج ہے کہ وہ نبی اکرم کے زمانہ سے سے کے رصفرت معاویہ کے ابندائی زمانے کے زمانہ سے لے کرصفرت معاویہ کے ابندائی زمانے کرنے بین کوکرا یہ پر دیا کرستے تنفے اس وقت انہیں رافع بی موایت کردہ حدیث بہنچی ۔ انہوں نے دافع بی معددیا ہے دریا فت کیا توانہوں نے کہا کہ دافعی بی اکرم م نے زمین کوکرا یہ پر دینے سے منع فرمایا ہے ۔ جنا بخیر انہوں نے اس کے بعدا بی زمینیں کرا یہ پر دینی موقو من کر دیں۔

مكن بيمي ان اما دسين مغدسه كالمبحر فهوم متمحه سكامول -اس سناس ك

متعلق می و مناحت فرا دیجئے دیمن اگران کاری فہوم ہے ہوبظا ہر معلوم ہونا ہے تو ان سریات کی روشنی میں صاحب نعلیمات عام ملکبت ادامنی کے تنجہ کہنچ ہائیں تو ایس سے کہ انہیں محصن انشر اکتیت کے خیال سے مرعوب تعسور کرلینا ورست مزہوگا۔ انشر اکتیت کے خیال سے مرعوب تعسور کرلینا ورست مزہوگا۔ انشر اکتیت کے شہوت میں تو وہ مخاری نشر لیب کی اس صاربیت کو اور کھی قوی ولیل سے پیش کرسکتے ہیں جس مربع حضور والے فرمایا کہ ، ۔

میں سے پیش کرسکتے ہیں جس میں حضور والے فرمایا کہ ، ۔

میں سے پیش کر دورے ما تو کہنا صلاف ق ۔

میں سے نوامعلوم ہونا ہے کہ تمام حضرات انبیار کرام اس صد تک فطس مرتا اس سے نوامعلوم ہونا ہے کہ تمام حضرات انبیار کرام اس صد تک فطس مرتا

له یدایک غیر متعلق بحث ہے ہو محترم نافار نے بیاں چھیٹر دی ہے، اس سئے ہم اس پر امس مباحثے کے سلیدیں توگفتگو نہیں کرسکتے ۔ لیکن اس اند لیشے سے کہ خواہ مخواہ کا ایک شہر لوگوں کے دلوں بیں نہ پڑجائے ماشیئے میں اس کو مختصراً صاف کئے دہیتے ہیں ہو واقعہ بہ ہے کہ بی کی اللہ علیہ دسلم ابنی ذاتی اطلاک اور مضرت مندیجہ رضی الشرعنہ اکی دولت کو تو نبوت کے ابتدائی دس گیارہ سال ہیں خرچ کرسکیے سنے ، اور تبلیغ وہن کی صرفیت نے آپ کیلئے اس امر کا بھی کوئی موقع باتی نہ چھوڑا کھا کہ اپنی کسب معاش کے لئے کچھ کرسکیں اس کے بعد مکر کے آخری اور مارینہ کے ابتدائی دور ہیں آپ کی معیشت کا انحصار اکن اس کے بعد مکر کے آخری اور مارینہ کے ابتدائی دور ہیں آپ کی معیشت کا انحصار اکن فتوج پر رہا ہو اللہ تعالی اپنے نفشل سے آپ کوعطا کرنا تھا ۔ بھر جب اسلامی مکومیت فتوج پر رہا ہو اللہ تعالی اپنے نفشل سے آپ کوعطا کرنا تھا ۔ بھر جب اسلامی مکومیت کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہواتو ایک طرف مکم ان کی حیثیت سے اللہ تعالی نے نمی نظیم کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہواتو ایک طرف مکم ان کی حیثیت سے اللہ تعالی نے نمی نظیم کی فتوحات کی مسلسلہ شروع ہواتو ایک طرف مکم ان کی حیثیت سے اللہ تعالی نے نمی نظیم کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہواتو ایک طرف مکم ان کی حیثیت سے اللہ تعالی نے نمی نظیم کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہواتو ایک طرف ملکم ان کی حیثیت سے اللہ تعالی نے نمی نظیم کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہواتو ایک طرف میکم ان کی حیثیت سے اللہ تعالی نے نمی نظیم کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہواتو ایک طرف میکم ان کی حیثیت سے اللہ تعالی نے نمی نظیم کی میشنت کا انہی ہواتو ایک میکھوں کو میں نعواتوں کی میکھوں کی دور میں ان کی حیثیت سے اللہ تعالی نے نمی نواتوں کے انہ میں کی میکھوں کے انہ کی میکھوں کی میکھوں کی میکھوں کی کو میکھوں کی میکھوں کے انہ کی میکھوں کی میکھوں کے انہی کی میکھوں کی میکھوں کی کو میکھوں کی کی میکھوں کی میکھوں کے انہ کی کی کو میکھوں کی کھوں کی کو میکھوں کی کو میکھوں کی کو میکھوں کی کی کو میکھوں کی کھوں کی کو میکھوں کی کھوں کی کو میکھوں کی کو میکھوں کی کو میکھوں کی کو میکھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کو میکھوں کی کھوں کی کھوں کی کو میکھوں کی کھوں ک

فَے کی آپ کا محمد مقرد فرما دیا ، اور دوسری طرحت خیراور فادک کی زمینوں ہیں ، جن کو مال فنبرت کے طور پرتقبیم کیا گیا تھا ، دوسرے شرکا پرجنگ کے ساتند آپ کو ہم حقد مطار اِن میں سے بہلے حصے کے متعلق محفور آنے ہو بدا بہت فرمائی وہ بہتی کہ:
وات الله اذا اطعم نبیباً طعمۃ فہی لا بن ی یقوم من بعد ہ جد ابوداؤد)

"ینی النّرتعالی کسی نی کولبرا و قات مے لئے ہو ذریعی معاش عطاکر ناہیے دہ اس کے بعد اُس شخص کا معتر ہے ہواس کی مبگر اس کا کام سنبھا ہے ؟ اور دو سرے معقے سے متعلق صفور نے فرطایا :-نھون لا نو دحث ، مَا مَو کسنا صلافة -

در مهم لوگ دراشت نهبین مچهوراگرند، برکیههی مهمچهوری وه صدقه سید دیادی اس کی دم فراساخورکرند اور میسید نظامی اسکتی ہے کہ معنور نے لیے صدقورکیوں کر دیااور میسیات گاانبہار کا طریقہ برکیوں دیا ہے کہ نہوت کے نظر اللہ کا موجہ برکیوں دیا ہے کہ نہوت کے نظر اللہ کا کا طریقہ برکیوں دیا ہے کہ نہوت کے نظر اللہ کا کی کو وہ صروب بسراوقات می کا فردیعہ بنائے سقے، ذاتی ملک بناکر میراث پیمنت نظر کرنے تھے اِنبیا میلیم السلام کوئی نازگ منعب پرانٹہ تھا کی کرتا تھا اس کا نقاصا بناکر میراث پیمنت نظر مند کر دیسے ہیں۔ اسی پرتفاکر ان کی نوان سے کردیہ ہیں۔ اسی سے میں میں کہ دوری ہے کہ وہ یہ کام اپنی کسی ذاتی خوض سے کردیہ ہیں۔ اسی سے برنی کی زبان سے (نڈرنوالی براعلان کرا تا تھا کہ ہ۔

لَا استُنكُمْ عَلَيْهُ مِنْ اَجْرِ إِنْ اَجْدِى اِلَّا عَلَى اللَّهِ " بَنَ هُم سے اس کا پرکوئی اجرنہ بیں جا ہتا یم را اجرنوم رت اللّہ کے ذمّہ ہے ہ 
" بین خفتہ کے کا بہ صدفہ اس نبیا د پرخفا کہ آپ زما نہ رسالت کی کمائی کو اجر درسالت بنا نا ہے۔ مذہ فرط تے
سے ۔اس چیز کو "کمیونرم "سے کوئی وورکا واسطر بھی نہیں ہے۔

(0)

ترجمان القرآن كاآخرى جواب آب ليم رية من كمصنف في سيم اليت سيم مليت زمين كا عدم جواز البت كرنا جا إب، وه كوئى قانون بنانے والى آبت نبيب سے يمكن اس سے بعد آب مجمد سے مطالبہ کرتے ہیں کہم ملکیت زمین کے جوازی میں کوئی آبت پیش کرو۔ قبل اس مے کرمیں آپ سے اس مطالبہ کو بورا کروں بیس یہ قاعدہ کلیہ آپ کو یا دولانا ما بتا بول كرجبكسي رواج عام كينعلق سكوت انتنيار كريا ماست تواس كوم يشه دمنا اور بجازی برمحول کیاجائے گا پرشال سے طور پراگرکسی مگرلوگوں نے کسی زمین کو گزرگاہ بنار کھا ہو، اور وہاں کوئی نوٹس اس فعل کی جانعت کے لئے بزنگایا گیا ہوتو اس معنی بر مول کے کہ وال راسندملنا جائز سے ۔ اس جواز سے سے سے اشاتی امازت کاموناصروری نهیں ہے، اس سلے کہ وہاں مانعت کا ندمونا خودسی امازت کامفہوم پیداکررا ہے۔ اسی طرح زمین کی ملکیت کامسلیمی ہے۔ اسلام سے پہلے براروں سال سے دنیایں یروستورجاری تفاقران سنے اس کی مانعت نری - کوئی صريح مكم اس كيموقوت كرنے سے لئے نه ديا كوئى دوسرا قانون اس كى مگر كينے مے لئے زبایا کہیں اشارةً اس رواج کی نرمت تک نرکی اس محصفی می تنعے كه الله تعالى في اس يراف وستوركوما تزركها ، اوريبي منى في كرمسلمان نزول فرآن مے بیدسے اب مک زمین کو اُسی طرح شخصی ملکیت بناتے رہے میں طرح اس سے سلے وہ خصی ملکیت بنائی مبانی رہی تنی - اب اگر کوئی اس سے عدم جواز کا قائل سے تواسے مدم بواز کا نبوت دینا جائے، ندید کہ وہ تم سے جواز کا ٹبوت ماستھے۔

YN

لیکن بات صرف اتنی می نہیں ہے کہ قرآن نے پرائے دستورکو موقوف نہیں کیا لیکہ اگر آپ قرآن کا فائر مطالعہ کریں تو آپ کومعلوم ہوگا کہ اس نے ایجا با اسے مبائز تسلیم کیا ہے اور اُسی کی بنیا در معیشت اور معاشرت سے تعلق احکام دیئے ہیں۔ تسلیم کیا ہے اور اُسی کی بنیا در معیشت اور معاشرت سے تعلق احکام دیئے ہیں۔ وکی اغراض والب شہیں۔ یا زراعت، یا سکونت، قرآن ان دونوں اغراض سے النے زمین کی شخصی ملکیتت کوسلیم کرتا ہے۔ مورة انعام میں سے:۔

مُكُوُّا مِنْ شُهَرِهِ إِذَا اكْتُهُمُّ وَاتُوْلِحَقَّهُ يَوْمَحَمَّنَا وَ ﴿ رَاسَ اللهُ اللهُ الْمُكُورُ مَعَنَا وَ ﴿ رَاسَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

یہاں خداکائ اداکرنے سے مراد زکرہ و مدقہ ہے۔ خل ہر ہے کہ اگرزمین استاعی ملکیت ہوتو دزکرہ دینے کا سے کا اور دہ اس کی بیدا وادین استاعی ملکیت ہوتو دزکرہ دینے کا سے کا کہ اور دہ اس کی بیدا وادین بنیا دیر دیا جا سکت تھا جبکہ کچھ لوگ زمین کے مالک ہوں اور وہ اس کی بیدا وادین سے خدا کائٹ نہوں ، اور ان کو پیلو آگے سے خدا کائٹ نہوں ، اور ان کو پیلو آگے وہ مصتر دیا جائے جو خدا کے لئے تکا لاگر ہیں۔ فرمائیے ، بیکم دے کر قرآن نے ملکیت زمین کے پانے تو نظام کی توثیق کی یا نہیں ؟ اس کی تا نبد ایک دوسری آیت مسے ہوتی ہے ،۔

رى دورىرى غرص تواس كے متعلق سور أه نوريس ہے:
يا يَّهُ الَّهِ يُنَ المَنْ وَالاَ تَلُهُ حُلُوا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَنَى المَنْ وَاللَّهِ عَنَى المَنْ وَاللَّهُ اللَّهِ عَنَى المَنْ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُل

داخ لوگوبوا بان لائے ہو، اسپے گھروں کے ہوا دوسرے گھرون بی داخل نہوجب تک کر پوچرنہ اورجب داخل ہوتو اُس گھروالوں کوسلام کرو .... اوراگر دیاں کسی کو نہ یا و تو اندر نہ جاؤتا و قلیک تم کو ایسا کرنے کی اجاز نہ دی گئی ہو۔

اس سے علوم ہواکہ قرآن سکونت سے لئے ہمی زمین سے عصی قبصنہ وملکیت می توثیق کرتا ہے اور ایک مالک کے اس حق کا استقرار کرتا ہے کہ کوئی دوسر الخصواس کی امہازت کے بغیراس کے مدودیں قدم ندر کھے -اب مدیث کی طرف آئے مجھے یہ دیکھ کرخوشی ہوئی کہ آپ نے قرآن سے نشا

www.KitaboSunnat.com

كتعيين مي رمول الشملي الشعليه ولم كاسوه مسنه كو قول فيصل تسليم كيا ہے يگر اس بات يرتعب مى مقاكر جومديين أب في نفل فرمائين أن كواب مصرت معستمت كى ناويل كامور يرفراد دے رہے ہيں اسالا محدوہ سب زين كي تحصى ملكبت کوٹا بت کررسی ہیں اور ان بیں سے کسی ایک کا خشائعی بینہیں ہے کہ زمین کو افراد کے قضے سے تکال کر اجٹاعی ملکبتت بنا دہا جاسے البتدان اصا دبہت کی بنا پر بہر غلط فهمى صرور بيدا موتى ب كني سالى التُرعليه وسلم في كراية زمين ربين لكان ، اور مزارعت ربعنی بالی) سےمنع فرمایا ہے ، اور برکر صفور کا نشار پرتفا کر سرخص سے پاس بس اننی می زمین رسب حیے وہ خود کاشت کرسکتا ہو یسکن مبیاکہ مَس عنظریب س بناؤل گا، برغلطفہی میں صرف اس وجرسے پیدا ہوتی ہے کہ آ دمی میں مگرسے چند مديثين الكال كراك سے ايك عنى اخذ كر بيتنا ہے - ور نزار كر بيتين مجوى اس مئلمي شي من الشعليرولم كے تمام ارشادات ، اور آپ كے عبد كے على اور زماندا غلفائے دا شدین محیمل کودیکھا جاھے ، اور ہر دیکھا جاسے کرعمدنبوت سے قریب زماند کے ائر سنے قرآن، مدریث، اور آٹار محالی رہامے نگاہ ڈال کرزمین کے بارسے میں اسلام کا قانون کیا تجما تھا ، لواس امریس تطعاکسی شک کی تنیاکش نہیں رہی کم اسلام صرفت بيئ نهيل كرزين كشخعى ملكيت كوجا نزركمتناسيد، بلكه وه اس ملكيت يركونى صريبي نبهاس نطاتاً ، اور مالك زبين كويرسن وبناسي كرجس زبين كووه مؤدكاشت ن كرتا بو، اسے وہ دوسرے كومزارعت باكرابر وبدے ـ آئیے اب ذرائم اس سئلے میں قانون اسلامی کے اصل ماننز کانفسیس کے سائقە جائزەلىي \_

# زمن کی تصی ملکتنت

### از رُوئے مدیث

نی میلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے را تشدین کے عہدیں زبین کا انتظام کی طریقے پہلے یہ ذہن شین کرلیبنا جا ہے کہ کشریب کی رُو پرکیا گیا تھا، اس کو سمجھنے سے بہلے یہ ذہن شین کرلیبنا جا ہے کہ کشریب کی رُو سے اسلامی مکومت سے زبر بھیم آنے والی اور امنی چا دبڑی اقسام نیچ مہدی ہیں، ۔

(۱) وہ جن کے مالک اسلام قبول کرلیں۔

(۲) وہ جن کے مالک اپنے دین پرسی رہیں گر ایک معا ہدے کے ذریعہ سے اپنے آپ کو اسلامی مکومت کی تابعیت ہیں ویں۔

(۳) وہ جن کے مالک بزور شیسے طوب ہوں۔

(۲) وہ جن کے مالک بزور شیسے ملوب ہوں۔

النہ یا رہ ہے ممالک الگ بیان کریں گے۔

افتیا رکیا تھا، اسے ہم الگ الگ بیان کریں گے۔

وین ہی مالک الگ بیان کریں گے۔

پہلی مم کی الماک سے معاطم ہیں نبی میلی الشرطیہ وسلم نے جس اصول پھل فرما یا ۔

وہ بیٹھا، ۔

إِنَّ القوم اذا اسلموا احرش وادماء هدم و (موالهم رابوداؤه) تناب الخراج، باب في اقطاع الارمنين)

دریب نوگ اسلام تبول کرلیس تووه اپنی مبانوں اور مالوں کومحفوظ کر لیستے ہیں "

براصول مب طرح ا ملاکیمن قوله برحیباں ہوتا تفادسی طرح غیر منقوله برجی بیاں موتا تفاء اور اس معاملہ بن بوبرتا وغیر زرعی مبائد اور اس کے ساتھ تفا وہی زرعی مبائد اور انفاء اور اس کے ساتھ تفا وہی تاریخ مبائد اور آثار کا پورا و خیرہ وس پرشا ہرہ کے آنھے مسلی الشرعلیہ وسلم نے عرب بین کسی مبلکہ بی اسلام قبول کرنے والوں کی املاک سے فرق برابر کوئی تعرف نہیں فرمایا ۔ جوجس جیز کا مالک تفااسی کا مالک رہنے ویا گیا اس فرمایا ۔ جوجس جیز کا مالک تفااسی کا مالک رہنے ویا گیا اس مراب میں اسلامی قانون کی تشریح امام الو پوسمت رحمت الشرعلیہ ان الفاظ بین کرنے ہیں۔ بین اسلامی قانون کی تشریح امام الو پوسمت رحمت الشرعلیہ ان الفاظ بین کرنے ہیں۔

در ہولوگ اسلام تبول کرلیں آئی خون مرام ہے تبول اسلام کے وقت میں اموال کے وہ مالک ہوں وہ انہی کی بلک رہیں گے۔ اسی طرح ان کی زبینیں بھی ان ہی کی بلک رہیں گے۔ اسی طرح ان کی زبینیں بھی ان ہی کی بلک رہیں گی اور وہ زبینیں عشری قرار وی بایں گئی ۔ اس کی نظیر مدینہ ہے جس کے باسٹ ندول نے دسول الشصلی اللہ ملیہ وسلم کے یا تفریر اسلام قبول کیا اور وہ اپنی زمینوں سے مالک بسید

اور آن پڑشر لگاد باگیا۔ البسا ہی معاملہ طائف اور بجرین کے لوگوں سے ہمی کیا گیا۔ اس طرح بدو پوں بیں سے بھی جبن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ اپنے اپنے جشمول اور اپنے اپنے علاقوں کے مالکنسلیم کئے گئے . . . . . . اُن کی زمین عُشری زمین ہے۔ وہ اُس سے بے وغل میں کئے بہا سکتے ، اور انہیں اس پربیج اور ور اثت کے جمایہ عوق حال نہیں کئے بھا سکتے ، اور انہیں اس پربیج اور ور اثت کے جمایہ عوق حال ہمیں۔ ہاں کا می طرح جن علاقوں کے باشند ہے اسلام قبول کرلیں وہ اپنی ہیں۔ ہاں کی ان رہیں گے ہے دکتاب الخواج مھے )
املاک کے مالک رہیں گے ہے دکتاب الخواج مھے )
املاک کے مالک رہیں گے ہے دو سر سے بین القدر محقق امام ابو عبید القاسم اسلامی خالوں معیشت کے دو سر سے بین القدر محقق امام ابو عبید القاسم بین سلام مکھنے ہیں :۔

"درسول الترصلی الترعلیہ وسلم اور آپ کے علفار سے جو آثاریم مک مینے میں وہ اراصنی کے بارسے میں بینی میں کے اسکام لائے ہیں۔ ایک قسم اُن اراصنی کی جن کے مالک اسلام قبول کرلیں ۔ توقبولِ اسلام کے وقت وہ جن اراصنی کے مالک ہوں وہ اُن ہی کی ملک رہیں گی اور وہ وقت وہ جن اراصنی کے مالک ہوں وہ اُن ہی کی ملک رہیں گی اور وہ مشری زبینیں قرار پائیں گی عُشرے سوا اُن پراور کچھرنہ گلے گا ، · · "

اسكىل كرى كلينتى ب

ورجس عالتے کے باشندے اسلام سے آسے وہ اپنی زمینوں سے ماکک رہے ، تعلیبے مدیز، طالقت، کمین، اور کجرین - اسی طرح کمر اگر می بنرورِ اللہ صلی اللہ علیہ ہلم نے اس سے باشندوں پر شمشیر فرنے ہؤا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہلم نے اس سے باشندوں پر

۳.

احسان کیا اوران کی جانوں سے تقرض نرکیا اوران سے اموال کوئین مزمیرایا ۰۰۰۰ پس جب ان سے اموال ان کی ملک ہیں مجبوڑ ویئے گئے اوراس کے بعد وہ مسلمان ہوگئے توان کی املاک کا محکم میں وہی ہوگیا ہودو مرسے مسلمان ہونے والے لوگوں کی املاک کا تھا، اور ان کی زمینیں ہوئے شری قراروی گئیں۔ رصارہ زمینیں ہوئے شری قراروی گئیں۔ رصارہ معالم ابن القیم رحمۃ الشرطیبہ زاد المعا دیں کھھتے ہیں:۔ «نبی میں الشرطیبہ وسلم کا طریقہ پر تھا کہ بوشخص اسلام لانے سے قت جس چیز پر قابعن تھا وہ اس سے قبعنہ میں دربعہ سے اس سے قبعنہ ہیں آئی گیا کہ اسلام لانے سے پہلے وہ ہیزکس ذربعہ سے اس سے قبعنہ ہیں آئی مقی۔ مبکہ وہ اس سے ہاتھ ہیں اس طرح رہنے دی گئی جس طرح وہ پہلے سے بیلی آرئی تھی ہے رجلہ یا صادہ ) سرایک السافاعاد کو کلکہ سے حس بی استذابی کی درائکہ روال محرد وہ بہلے سرایک السافاعاد کو کلکہ سے حس بی استذابی کی درائکہ روالا محرد وہ نہیں دربا

برایک البیا قاعدہ کلیہ ہے جس بی استثنادی کوئی ایک مثال کھی عہد نبوت اور عہدِ مظافیت دائشدہ کے نظائر بی نہیں ملتی۔ اسلام نے اپنے بیروروں کی معاشی زندگی بیں جواصلا عیں ہمی جاری کیں آئندہ سے لئے کیں ،گر جو ملکیتیں پہلے سے لوگوں یے قبضے بیں میں آرہی تقین اُن سے کوئی تعرض نذکیا۔

یستم دوم کاسم دوسری شمران لوگول کی تقی جنبول نے اسلام توقبول نرکیا، گرمصالحان طریقہ سے اسلامی حکومیت سے تا ہے بن کردم نا فبول کرلیا۔ ابیے لوگول سے بارسے پی جواصول بنے سلی الشیطیہ دسلم نے مفرد فرمایا مرہ برنشاکہ جن شرافط پرکھی اُن سے صالحت ہوتی بموانہیں ہے کم وکاست پوراکیا جائے۔ سینانچہ مدریث بیں آپ کا ادشا وہے ا۔

لعلکہ تقاتلوں قومًا فیظھی ون علیکہ فیتقوں باہ والہم
دون انفسہم وابناء هم فتصالحونہ معلی صلح فیلاتصیبوا
منہم فوق ذالك فأنه لا بصلح ۔ (ابوداؤد ۔ ابن ابر)

"اگرکی ایسا ہو کہسی قوم سے تہاری جنگ ہو، پھر وہ تہادے سامنے آگر
اپنی ادرا نے بال بچوں کی جانیں بچائے کے لئے اپنے مال وسنے پرتیار ہو جائیں اور تم آئی سے لیے کو رہ ترایسی مورت ہیں جی بیز رہاں سے تہاری صلح ہوائیں اور تم آئی سے لیے اربی مورت ہیں جی بیز رہاں سے تہاری صلح ہوائیں سے الزائد کی رز لینا کیونکہ وہ تنہارے لئے جائز نہیں ہے "

الاس ظلم معاهد الوانتقصه اوكلفه فوق طأقته او اخده منه شيئابغيرطيب نفس فأناحجيجم يوم القيامتر (الرداؤد).

مخبردار ربو ، چیخفس کسی معابد ذقی برظلم کرسے گا، یا ازروسے معابدہ اس کے بیوطفوق موں ان سے اندرکو ئی کمی کرسے گا، یا اس کی برداشت سنے یا وہ بارڈ الے گا، یا اس سے اس کی رصنا مندی کے بغیر کوئی چیز سے گا، اس کے ضلات بیس خود فیامت کے روز برعی نبول گا، ا

اسی امسول کے مطابق نبی سلی اللہ علیہ وکلم نے خجران ، اَبلہ ، اُؤرُ عان ہجراور دوسرے من جن علاقوں اور قبیلوں کے ساتھ صلح کی ان سب کو اُن کی زمینوں اور ماکا دوں اور صنعتوں اور نجارتوں پر بہستور بجال رہنے دیا ورصرف وہ جزیبرو خواج اُک سے وحول کرنے پراکٹھا فرمایا حس بہ ان سے معابرہ ہؤ اٹھا ہجراسی

پرخلفائے دا ٹندین نے ہی عمل کیا عواق ، شام ، الجزیرہ بمصر، ادمینیہ، غرض بہاں ہی کسی کسی شہراددکر ہے۔ ہی کواک نے صلح سے طریقے پراپنے آپ کواک می گون سی سیال ہی کسی اللک برستوران سے قبید ہیں رہنے دی گئیں اور اُن سے مال سلح کے سواکوئی چیز کبھی وصول خرگ ئی مصلم توں کی مصلم توں کی مسلم توں کی جسم واکوئی چیز کبھی وصول خرگ ئی مصلم توں عرب سے شام وعراق کی طرف بنستن کہا ہمی گیا توان میں سے بس سے سی سے باس نجران میں جتنی ذرعی اور سکنی جا کرا دکھی اس سے بدلے میں خرصوت اُنٹی ہی جا کہ اور کہ کہا ہمی گیا ور مسلم کے باس نجران میں جنگ ور مربی جگہ دی گئی بلکہ صفر سے عمر نے اسپنے شام میں خرصوت اُنٹی ہی موہ جا کر آ باو میں دوہ فراخ دلی سے ساتھ افست اور موں دوہ ندیدہ ہم میں خرصوب الاس میں موہ فراخ دلی سے ساتھ افت اور در میں میں دوہ فراخ دلی سے ساتھ افت اور در در میں بید صفرانی میں سے ان کو در ہے ہے۔ داکت بالا موال لابی عبید صفرانی

اس فاعدهٔ کلیم بی کیمی استناری مثال عهدِ نبوت اور عهدِ مثال فن دانشده کے نظائر سے بیش نهیں کی جاسکتی یونانچر بیری نقها راسلام کامتفق علیہ قانون ہے حص میں کو ئی اختلاف نهیں ۔ رام ابو بوسست دیمنہ اللہ علیہ اس کو اپنی کتاب الخراج میں ایک قانونی دفعہ کے طور براس طرح شبت فرات بیں :۔

د غیرسلمول میں سے جس قوم سے ساتھ اس بات پرامام کی صلح ہو مبائے کہ وہ طبیع کم ہوجائیں اور فراج ا داکر پس تووہ اہل فرمہ ہیں، ان کی ادامتی ادامتی فراج ہیں، اُن سے نس وہی کچھ لیا مباسئے گا جس پران سے ملح موئی ہو، اُن کے ساتھ عہد نوراکیا جائے گا اور اُن پرکسی چیز کا امنیا فہ نہ کیا مبائے گائے (مسمیہ) my

قسم موم کے اسکام رسے وہ لوگ ہو آخر وقت نک مقابلہ کریں اور بزو شِمشیر مغلوب ہوں، توان کے بارسے میں بمین مختلف طرزع میں ہم کوئی رئیوت و خلافت واٹ رہ میں ملتے ہیں ہ۔ ایک وہ طرزع می ہونی سلی الشرطیہ وہلم نے مکٹیں اختیار فرمایا، بعنی نتے ہے بعد لاکٹ شُریب عکیک کہ اکیکوئر کا اعلان عام اور مفتومین کومیان و مال کی پوری معافی۔ اس صورت میں، مبیاکہ اوپر بیان ہو جی کا ہے، اہل مکہ اپنی زمینوں اور بہلکرا دوں کے برستور مالک رہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زبینیں شرخی بینیں قرار دے دی گئیں۔

دوسراوه طرزعل جوآپ نے خیبر لمی اختیار فرمایا، بینی مفتوح علاتے کو مال فائیست فرار دیا۔ اس مورت بی سابق مالکوں کی ملکیت ساقط کردی گئی، ایک حقر معدا اور رسول کے حق میں سے لیا گیا، اور باتی زمین کواک لوگوں پنقسیم کردیا گیا جو فتح فیم میرک موقع پرشکر اسلام میں شامل سفے۔ نیفسیم شدہ زمینیں جن بن لوگوں کے حقے میں آئیں وہ ان کے مالک نرار پائے اور اُن برع شر لیگا دیا گیا۔ رکت ب الاموال بی عبید صرف ا

تمیسرا ده طرزعی جوصنرت عمرت ابتدارشام ادرعراق بین اختیار فرابا اور بعد بین تمام مفتوح مالک کابندوبست اسی کے مطابق بؤا۔ ده بریفاکه آپ نے مفتوح علاقے کو فاتح فوج بین نقیبر کرنے سے بجائے اُس کوتمام مسلمانوں کی اجماعی مفتوح علاقے کو فاتح فوج بین نقیبر کرنے سے بجائے اُس کوتمام مسلمانوں کی طرف سے نبا بنڈ اپنے ہانفر بی سے لباء مسلمانوں کی طرف سے نبا بنڈ اپنے ہانفر بی سے لباء امل باسٹ ندوں کوشیب سابق ان کی زمینوں پر بجال رہنے دیا ، ان کو ذخی قراد

#### مهرسو

دے کران پرجزیر وخراج عائد کر دیا، اور اس جزیر وخراج کامصرف بیر قرار دیا کہ وہ عام سلمانوں کی فلاح دہم ہور کی من ان عام سلمانوں کی فلاح دہم ہور پر مشروت ہو، کیون کر نبیا وی نظریہ سے اعتبار سے دی ان مفتوح علاقوں کے اصل الک تھے۔

اس امخری موریت بین بظا سرا اجتماعی کملیت "کے تصور کا ایک وصند لاسا شائر پایا جاتا ہے ، گرجی طرح یہ پورامعا طرطے ہؤا تھا اُس کی تفصیبات پڑھا والئے سے یہ واضح ہوجا تاہے کہ اس اجتماعی کملیت کو اشتراکیت کے تصورے و ورکا تعلق تھی نہیں ہے ۔ اصل یہ ہے کہ جب مصروف ام اور عراق کے دریج علاقے تی جوئے ہوئے تو حضرت زبر فرا اور حضرت اور جا کرا دیں نیم بری طرح فاتح فوج میں تسیم کر دی کریا کہ ان ملا قوں کی تمام زمینیں اور جا کرا دیں نیم بری طرح فاتح فوج میں تسیم کر دی حیابیں ۔ لیک معفرت عمرض نے مائل میں اور جا کرا دیں نیم بری طرح فاتح فوج میں تسیم کر دی حیابیں ۔ لیک معفرت عمرض نے اس سے انکار کیا اور صفرت ملی فرج میں نائید کی ۔ اس طور فرا دور صفرت اُس کی تائید کی ۔ اس مطور فرور کی ایک کی تائید کی ۔ اس انکار کے وجوہ کیا ہے وہ اس پروہ نقری یں روشنی ڈالتی ہیں ہواس موقع ہر موئیں ۔ انکار کے وجوہ کیا ہے۔ اس پروہ نقری یں روشنی ڈالتی ہیں ہواس موقع ہر موئیں ۔ صفرت مُعاذ مُع نے کہ ا

معاگراپ استقیم کریں گے توخدائی قسم اس کانتیجہ وہ موگاہوا پ مرگز پ ندر ذکریں گے ۔ بڑی بڑی زر نینرز مینوں کے کمڑے نوج بیں تقیبہ مہر مبا میں گے بہر یہ لوگ مرکھ پ مبائیں گے اور کسی کو وارث کوئی عورت ہوگی اور کسی کا وارث کوئی بچے ہوگا بھر بچو دو مرے لوگ اسلام کی مرحدوں کی حفاظت کے لئے اٹھیاں گے انہیں دینے کے اسلام کی مرحدوں کی حفاظت کے لئے اٹھیاں گے انہیں دینے کے

وگوں کے لئے ہمی گنجائش ہوا در بعد والوں کے لئے ہمی میں معنرت علی شنے فرایا ،۔

« ملک کی کا شبت کا را با دی کواس کے حال پردسنے دیجئے تاکہ دہ سبمسلمانوں کے لیے معاشی فوست کا ذربعبر ہوں "

مصنرت عمر انے قرمایا ،۔

مدیکی میں ہوسکتا ہے کہ بین زمین کوتم اوگوں پڑھیہم کر دول اور لعبد کے آنے والوں کو اس مال ہیں مجبور دول کران کا اس میں کجیر عشر نہ ہو . . . . . کہاتم لوگ . . . . . کہاتم لوگ . . . . . کہاتم لوگ میں ہے ہو کہ آئندہ آنے والوں کے لئے کیا رہے گا ؟ . . . . اور مجھے میا ہے ہو کہ آئندہ آنے والوں کے لئے کچھر نررہے ؟ . . . . اور مجھے یہ بیمی اندیشہ ہے کہ اگر تیں اسے تمہارے درمیان تقسیم کر دول تو تم پانی پر آپس میں فسا د کرنے لگو گے "

اس بنیاد پرج فیصله کمی گیا وه پرتفاکه زئین اس کے سابق باشندول ہی سے پاس رہنے دی جائے ، اور اُن کو ذقی بناکراُن پرجزیہ وخمراج کٹکا ویا بعائے ، اور ایر پرخراج کٹکا ویا بعائے ، اور ایر پرخراج کٹکا ویا بعائے ، اور ایر پرخراج کٹکا ویا بعائے ، اور ایر خراج مسلمانوں کی عام فلاح پرصروت ہو۔ اس فیصلہ کی اطلاع مصفرت عمران نے اپنے عراق کے گورز ، معضریت سعد بن ابی وقاص واکوجن الفاظ میں دی مسئمی وہ پرہیں :۔

فانظى ما اجلبواب عليك فى العسكر من كراع اومال فاتسمر بين من حضرون المسلمين واترك الأس ضين والانها ولعماليها ليكون ذالك فى اعطيات المسلمين، فَأَنَّا لوتسمناً ها بين

من حضی لحد میکن لدن بعل هم شیخ ۔

د ہوکچ اموال منقول سیا ہیں ہا نہی گا۔

د ہوکچ اموال منقول سیا ہیں ہول نے دوران جنگ ہیں بطور فنبرت مال کے ہیں اورلشکر ہیں جمع کرا و نیے ہیں انہیں تو اہمی لوگوں میں تشیم کر دو ہو حبگ ہیں میں شریک ہوئے نے ۔ گر نہروں اور زمینوں کو انہی لوگوں کے باتفوں ہیں رہنے دو ہوان پر کام کرتے نفے "نا کہ وہ سلمانوں کی تنخوا ہوں سے لئے محفوظ رہیں ۔ درنہ اگر ہم ان کو بھی موجودہ لوگوں میں تقسیم کرویں تو ہے لیا دوالوں سے لئے کچھ دنر رہے گا۔

میں ۔ درنہ اگر ہم ان کو بھی موجودہ لوگوں میں تقسیم کرویں تو ہے لیا دوالوں سے کے ہونہ درسے گا۔

اس نئے بندولست کا اساسی نظریہ توبہی تھاکہ اب ان مفتومہ اراصی کے الک مسلمان ہیں، اورسابق مالکوں کی اصل حیثیت صرف کا تنظیم اور مکومت مسلمان ہیں، اورسابق مالکوں کی اصل حیثیبت سے ان سے ساتھ معاملہ کر رہی ہے، نیکن عملاً ذخی

که اس پوری بحث سے سئے ملا حظم ہوکن ب الخواج منا الا ورکناب الاموال ما اللہ عمر مناسع میں اس تطریری تومین اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ ایک مرقبہ بن فرقد صفرت عمر مرف سے ملئے آئے اور اُن کو اطلاع دی کہ بین نے فرات سے کنارسے زمین کا ایک شکو افر بدا ہے بینظر عمر منا نے اور اُن کو اطلاع دی کہ بین نے فرات سے کا ایک شکو افر بدا میں کا ایک شکو افر بدا موسے اپنے مہا ہم بین وانصار کی طرف عمر افران سے انہوں سے انہوں نے عرض کیا اس سے الک توریاں بیٹھے میں رکت باللہ وال میں ) اور صفرت علی فو کا دہ ارشاد کھی اس فریم بردشنی ڈالٹ ہے کہ مرب عراق سے پرائے و مبداروں میں سے ایک نے اگر آپ کے معامنے تفرید بردشنی ڈالٹ ہے کہ مرب عراق سے پرائے اس بر بر تو تجھ سے سا قطام کیا لیکن نیری زمین خواجی پ

بناكينے كے بعد ال كو بوطنوق ديے كئے وہ مالكا نرحقوق سے كھر بھے تقاف نہتھے۔ وه انهي رقبول پر قابعن رسيحن برسيليه قابض تقيه- ان برخراج سيم سواكوني دوري چیز مکومت یامسلانوں کی طرف سے عائد مذکی گئی۔ اور ان کو این زبینوں برہیج اور رمن اور درانت کے وہ تمام حقوق برستورما صل رہے ہوسیلے ماصل منعے۔اس معامله كوامام ابوديسفة ابك قاتونى صنابطه كالشكل بس يون بيان فرمان في است در حمل مرزمین کو امام بر در شمنتیر فننج کرے اس سے معاملہ میں وہ اختیا ركفتاب كراكر بياب توفائخ فوج بس السني نسيم كروس - اس صورت میں وہ عُشری زمین ہو جائے گی ۔ نیکن اگر دیع سیم کرنا مناسب سمجھے اور بہتریبی خیال کرے کراہے اس سے ٹرانے بالمث ندوں سے ہاتھوں بين ريخ دسے ، مبيا كر صفرت عمر شنع واق بين كيا ، نووه الياكر في کا اختیار کھی رکھتا ہے۔ اس صورت ہیں وہ زہبی خراجی ہوگی اور خراج لگ ا با نے کے بعد مجرا مام کو بیری باتی نررہے کا کراس سے باسٹ ندوں ہے اس کو جھابی لیے۔ وہ ان کی ملک ہوگی، وہ اس کو دراثت میں ایک دوسرے کی طرف متقل کرس کے ،اس کی خرید و فروخت کر سكيں گے، ان برخراج نگا ديا جائے گا، اور ان كى طا نت سے زبا دہ ان پرلومچدن ڈالا جائے گائے کائے کائے الخراج ۔مشہرین

قسم جہارم کے اسکام مرکورہ بالا بین میں تواک ادامنی کی تغیب ہو سیلے سے مختلف ہم کے گوں کی مکیت میں تعبیب اور اسلامی نظام فائم ہونے کے مبد یا توان کی مجہلی ملکیتنوں ہی کی توشق

کردی گئی، یابعض مالات بی اگررد و بدل کیابھی گیا نوصری انفول بی کیا گیا ناکر کیائے خودنظام ملکیت بیں ۔ اس سے بعد تہیں یہ دیکھنا ہے کرجن زمینوں کا کوئی مالکش تھا، یا مذر با تھا، ان سے بارسے بی نبی ملی التّد علیہ وسلم اور آپ سے خلفار نے کیا طرز عمل اختیار فرمایا ۔

اس نوعیّن کی اراضی دو بڑی اصنات پرتنمل تغیب :-ابکت موات " بعنی افتادہ زمینیں ، خواہ وہ عادی الارض ہوں رہی کے مالک مرکمیپ گئے ہوں ) یا جن کاکبھی کوئی مالک رہا ہی نہو، یا ہو حجا ٹریوں اور دلدلوں اور سیلا ہوں کے نیجے آگئی ہوں -

دوت تری منالصہ زینیں اپنی جن کور کواری اطلاک قرار دیا گیا تھا۔ إن بین کئی طرح کی ادامنی شا بل تیں۔ ایک وہ جن سے مالکول نے خودان سے دست بر دار ہو کر کوکورٹ کو اند تیار دسے دیا تھا کہ انہیں جس طرح جا ہے استعمال کرسے و دو سری وہ جن سے مالکول نے بالکول کو اسلامی حکومت نے ہے وخل کرکے خالصہ کر لیا تھا ۔ مشلاً معنما فان مریز میں بنی نَضِیر کی زمینیں۔ تبیسری وہ بومفتوم علا تول میں خالصہ قرار دی گئی تھیں۔ مثلاً وہ ادامنی جوعوات میں کسری اور اس سے اہل نا فران سے قرار دی گئی تھیں، یا جن سے مالک جنگ میں مارے سے تھے یا بھاگ کئے تھے ، قبصہ میں مارے سے ایکاگ کئے تھے ،

ابن عباس كى روابت سے كروب نى الله عليه وسلم مدينة تشريعيد، لاست توانصار نے ده تمام زمينيں جن تک ان كى آب اش كا پاتى ناكر آب اك ده تمام زمينيں جن تك ان كى آب اشكا كا پاتى ناكر آب اك سے جربابیں كام لیں - (كن ب الا موال سے جربابیں كام لیں - (كن ب الا موال سے جربابیں كام لیں - (كن ب الا موال سے جربابیں كام

اور صفرت عمرائے ان کوخالصہ قرار دسے قیانا اس ان دونوں اقسام کا حکم ہم الگ الگ بیان کریں گئے۔ حقوقی ملکیت بربنائے آبا و کاری سروات ، کے بارسے میں نبی سلی اللہ طبیر و کلم نے اس قامیم ترین اصول کی تجدید فرائی جس سے دنیا میں ملکیت زمین کا آغاز ہواہ بے جب انسان نے اس کرو ناکی کو آبا دکر نا شروع کیا تواصول ہی تفاکہ جوجہاں رہ پڑاسے وہ مبکداسی کی کرو ناکی کو آبا دکر نا شروع کیا تواصول ہی تفاکہ جوجہاں رہ پڑاسے وہ مبکداسی کی ج ، اور جس مجد کوکسی نے کسی طور برکار آمد بنالیا ہے اس کے استعمال کا وی زیادہ معقد ارسے - بینی قاعدہ تمام عطیاتِ نظرت پر انسان کے مالکا پرحقوق کی بنیا دہے ، اور اسی کی توثیق نبی ملی اللہ علیہ والم نے مختلف مواقع پر اپنے ارشا دات ہیں فرمائی سے یونانچہ اما دیث ہیں آتا ہے :-

عن عائشترعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر المنا عن عائشترعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر المناه و ليست لاحدٍ فهواحق بها . قال عروة قعنلى به عمر في خيلافته والمادي - احد - نسائى )

ک اس طرح کی ارامنی کی دس اقسام امام ابو پوسف اور ابو ببیدرهمها الله فی این کتابون بین گنائی بین-

## عملدر آمدكيا "

عن جأبران النبي صلى الله عليه دسلم قال من احبى النباً ميتة فهي له و راحد ، تريزي، نبائي، إن حبان)

"مها بربن عبدالله کی روابین ہے کہ جس کسی نے مردہ زمین کو زندہ کیا دینی سے کا دیڑی ہوئی زبن کوکا رآ مد بنا لیا ) وہ زمین اسی کی ہے !!

عن سُمُرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من الماط حا تُطّاعلى ادمِن فهى لـ ف (الإواؤد)

" تُمُرُو بن جُنْدُب سے روایت ہے کہنی سی التُدعلیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی افغادہ زمین براما طرکھیں نے لیا دہ اُئسی کی ہے ؟

عن اسموبن مضمّ س عن النبی صلی الله علیه وسلم قسال من سبق الی مأء لعرلیسبقه البیه مسله فهولهٔ در (ابوداؤد) « اسمرین مُعَیّرس سے روابت ہے کہی صلی الدعلیہ وسلم نے فرما یا ہو شخص کسی الیے کنویس کویا ہے جس پر کیلے کوئی مسلمان قابض م ہم وہ کنواں

اس کاہے

عن عروة قال الله مال وسول الله صلى الله عليه وسلم تفلى الله عليه وسلم تفلى الالرس ف العن الله والعباد عباد الله و ومن احيى مواتاً فه واحق بها، جاءنا به مناعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين حا و ابالسلوات عنه - (الرداؤد)

"عُرُوه بن زىبېراتا بعى) كېنته بي كېنى گواى دىنا سو ل كەرسول الله سال لىلە

ملیہ وسلم نے یرفیبل فرمایا تفاکر ذبین مندائی ہے ادر بندے بمی مندائے ہیں ہجو مخصص کی مردہ ذبین کو زندہ کرسے دی اس ذبین کا زیا دہ حقدار سے۔ بہ قانون جم نکسنی سلی الشرطیر وسلم سے انہی بزرگوں کے دربیہ پنچا ہے جن کے دربیہ الشرطیر وسلم سے انہی بزرگوں کے دربیہ پنچا ہے جن کے دربیہ وسلم سے پنچو فنذ نما ذبیب ہے۔ دبینی صحابۂ گرام ،

اس فطری اصول کی تجدید و توثیق کر نے سے سائند اسخصرت میں الشرعلیہ وسلم کے اور مسلم کے لئے دومنا بیطے مقرد فرما دربیے۔ دبیک پر کہ جوشخص دوسرے کی مملوکہ میں کو آباد کرسے وہ اس میں آباد کا دی کی بنا پر ملکیت کا حقدار سر ہوجائے گا۔ دوسر یکھیے اور اس پر میک کروں کے اور اس پر کہ ہوشخص نواہ خواہ اصاطر کی بنا پر ملکیت کا حقدار سر ہوجائے گا۔ دوسر کے ایک اور اس پر کروں کے اور اس پر کور کی کام مذکر ہے اس کا حق نبین سال کے بعد سا فط ہوجائے گا۔ پہلے صنا بطر میں اس طرح بیان فرما یا ہے:۔

عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيى ارسًا ميت في فهى له وليس لعرر ظل المور حق - (احد، ابوداؤد، ترندى)

ددسبدن زیدکہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمابابس کسی نے کسی مروہ زبین کوزندہ کرلیا وہ اسی کی ہے ، اور دو سرے کی زبین بیں تا دوا طور پر آباد کا دی کرنے والے سکے لئے کوئی میں نہیں ہے۔ دو مرسے منا بطر کا ما خذیر دوایات ہیں :-

عنطاؤس تال تالرسول الله صلى الله عليه وسلم عادى الاس من يله وللرسول تعريكم من بعدا فدن احيى الناماً

ميتة فهي له وليس لمحتجم عق يعد شلث سناين - (ابويست، كتاب الخراج)

" طاؤس رنا بعی کہتے ہیں کررمول الشملی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا فیرعلوکہ زمین جس کاکوئی ولی دوارے نر بوخداا وررسول کی ہے ، بھراس کے بعد وہ تنہادے سنے ہے ۔ لیس جو کوئی کسی مردہ زمین کوزندہ کرنے وہ ای کی ہے ۔ اور ہے کار روک کرد کھنے والے سے سنے بین سال سے بعد کوئی سن نہیں ہے یہ

عن سالمرين عبدالله ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال على المن برسان احيى ادصا ميت زفهى له وليس المحتجر من بعده ثلث سنبن وذالك ان رجالككا نوا يعتجرون وأكرش ما الربيم الربيم و (ابريم ما الربيم الربيم و (ابريم ما الربيم الربيم و (ابريم ما الربيم و الربيم و

"سالم بن عبدالتد الصفرية عمرين الترك پوتنے) دوابت كرت الله الله بين كه صفرت عمرين التر عمرين التر عمرين التدعن سنے بر مر نبر فرما باكر بس نے كسى مروہ زمين كوزندہ كيا وہ اسى كى سبے مگر نواہ مخواہ روك ركھنے والے سے سلئے بين سال سے بعد كو كی من ورت اس سنے بيش آئی تھى كہ بعن لوگ زمينوں كو بونہى روك ركھنے ماور ان بركوئى كام فركرتے سنے يہ كوك زمينوں كو بونہى روك ركھنے ماور ان بركوئى كام فركرتے سنے يہ تومرت يہ كہ درميان منفق عليہ ہے ۔ اگر كوئى انت كا حت سب تومرت اس امریس كر آيا محف آ با دكارى كافعل من سے كوئى شخص ارمن موات محا اس امریس كر آيا محف آ با دكارى كافعل من سے كوئى شخص ارمن موات محا اللہ بوربا ناہے يا نبوت مكبرت سے سئے مكومت كر منظورى وامبازت معمودى مالك بوربا ناہے يا نبوت مكبرت سے سئے مكومت كر منظورى وامبازت معمودى

سولهم

ہے۔ دمام ابولنیفرمنی الشین السی نے لئے مکومت کی منظوری کو صروری محصنے میں لیکن امام ابولوسط المام محاراً ، امام شافعی و اور امام الگرین نبل کی رائے سیب كداس معاملين اما دسيث بالكل صاحب بن البندار بادكاركاحق ملكيت مكومت كي امازت اورمنظوری برموفون نہیں ہے، وہ خدا اور رسول سے دیتے ہوئے حق کی بنا بر مالک بوجائیگا، اس سے بیدیکومت کاکام برہے کرجب معاملہ اس سے سامنے آئے تو وه اس مق كوسيم رساورزاع كى صورت بى اس كااستقرار كرائ المام مالك سبنى مے قربب کی زمینوں اور دور درازی افتا وہ اراضی میں فرن کرے میں پہلی مے فرمینیں ان سے نزویک اس عکم سے شنائی ہیں۔ رہیں دوسری سے کی زمینیں توان کے لئے ا م معطید کی شرط نہیں۔ و محص احبار سے آدمی کی ملک ہوجاتی ہیں۔ اس معامله من حضرت عمرة اورمصنرت عمرة بن عبد العزيز، دونول كاطرز عمل ميخفاكه الركون فنعم كالمن كوافيا ده مجدكم آبا دكرلينا ، اورىبديس كوئي دوسر المخص آكر ثابت كرتاكه زمين أس كي نفى ، نوأس كواختيار دياجا نا نفاكه با نوآ با د كارت عمل كامعا وصنداوا كرمے اپنی زمین سے سے ، یا زمین كی تبہت ہے كرستى ملكيت لى كالمر بنتقل كر دستے۔ عطبيه زمن من حانب سركار مجر موات " اور منالصه " دونول طرح کی زمینول بس سے بجترت نطعات نبی

له تغمیر کیلینے طاحظ موک بالزاج لابی بوسعت منست ، دکتاب الاموال لابی بریرص ۱۹-۹۸ شیخ علی منتقی نے کنتر العمال بی اس کے لوری منتقی نے کنتر العمال بی اس کے لوری منتقی نے کنتر العمال بی اس کے لوری تغمیر العمال بی دری میں احباد کوات کی بحث طاحظہ فردائیں - منتقب بات دری بھیات دری بھین جا منظر فردائیں -

صلی الترعلیم و ملم نے خود مجی لوگول کوعطا فرمائے، اور آب کے بعد خلفائے را شدین مى برابراس طرح معطية ديت رسے-اس كى بست سى نظرى مديث والالاك وخيرك بن موجود بن من سي سيريندريال فل كي ما تي بن اس (١) عُرُفَهُ بن زَبَيْرُ دوابين كريت بن كرصفرت عبد الرحلي من عوف في بيان كي كريسول التنصى الشعليه وللم ف أن كوا ورصفرت عمرة بن خطاب كوين زمين عطا كالتقيير مهرصنرت عثمان في كے زمان من صفرت زمر فرنے ماندان عمر في كول سے ان مے مصلے كى زمین خربدلی ادراس خرباری کی نوتیق سے لئے صفرت عثمان سے یاس ماصر ہوئے اوران سے کہاکہ عبدالرحمٰ وابن عوف ، کی شہادت برہے کرنے صلی السطیم وسلم نے بر زمینیں ان کواور عمر اس خطاب کوعطا کی تغیب سومیں نے خاندان عمر شسے ان کا حصر خرید لياب - اس بيصرن عثال شف كهاكرعبد الرحمل ستى شها دت دين داس وي من نواه وه أن كري بير برني بويان كي خلاف - مسندام احتر) دى عَلْقَمَى إِن وائل اينے والدردائل بن مُجرًى سے ردابت كرنے بن كرنى لى الدعلير وسلم سنے ان کوئفٹر موت میں ایک زین عطائی تھی۔ دابوداؤد۔ ترمذی ) ر٣) مصنرت الويجرة كي صاحبزادي مصنرت اسمار تبيان كرتي بي كربي ملي السُّعليه وسلم لے ان کے شوہر مصرت زمبرو کو جبری ایک زمین عطا فرمائی کفی جس می مجور کے رضت معی تنے اور دوسرے درخت بھی۔ اس کے علاوہ عروہ بن زہر کا بیان ہے کہ آپ نے اُن کوایک خلسنان بنی نفیبری زمینون میں سے می دبا تھا۔ نیز عبداللہ بن عمر دوایت كريد بين كرايك اور ويبع خطائر دين كي آت في من من ويريز كو ويا تفا-ادراس كي صورت بینی کرات نے اُن سے فرمایا گھوڑا دوڑاؤ، جہاں ماکرنمہارا گھوڑا تغییر

ملے گا وہاں نک کی زمین تہمیں دے دی مبائے گی ۔ مینائچرانہوں نے گھوڑاوؤرایا اور مب ایک بگر ماکر گھوڑا تھیں گیا تو وہاں سے انہوں نے ابناکوڑا آسے ہیں بنک دیا۔
اس پر صنور انے فرمایا، احجما، جہاں ان کاکوڑا گراہ ہے وہاں نک کی زمین انہیں نے ک مبادی مبادی مبادی ۔ ریخاری، احمد، ابو واؤ د، کتاب الخراج لا بی یوسف، کتاب الاموال لا بی عبر دیم عکم روین دینار کہتے ہیں کہ نی مسلی الشرطیب مریز تشریفیت لائے تو اس کے سے منظم و دونوں کوز مبنیں عطافرائیں۔ (کتاب الخراج کا بی یوسف) اللہ میں الشرطیب مریز تشریفیت لائے تو اس کے سے منظم و دونوں کوز مبنیں عطافر مائیس۔ (کتاب الخراج کا بی یوسف)

ده) ابورافع بیان کرنے ہیں کرنی ملی السُّر علیہ ولم نے ان کے خا ندان والوں کو ایک زمین عطائی تفی مگروہ اسے آبا و ندکر سکے اور صفرت عمر شرکے زمانے ہیں انہوں نے اسے مہزار دینا دہیں فروفت کر دیا۔ رکنا ب الخراج )

(۱) أبن سرس كى روايت ہے كه آلخضرت ملى الله عليه وسلم نے انصار ابس سے ایک صاحب سنے اکثر با ہر ایک صاحب سنیط کو ایک زمین عطا فرمائی ۔ وہ اس سے استظام سے سنے اکثر با ہر مبات رہنے اور بعد بین آگر افہ بین معلوم ہوتا کہ اُن سے پیچھے (ننا اننا قرآن نازل ہوا اور رسول الله صلى الله علیه وسلم نے یہ بیراصحام دیے۔ اس سے ان كى بڑى دل شكنی ہوتی ۔ آئو كار انہوں نے ایک روز آنخضرت كی خدمت بین معاصر بهوكر عرض كم باكہ یہ زمین میرے اور آپ کے درمیان مائل ہوگئى ہے ، آپ اُسے محجہ سے والیں سے زمین میر بینانچہ وہ واپس نے درخواست بین معاصرت زمین بین نے وہ زمین اُن كووے دى ۔ ركن ب الاموال) كى اور آپ نے وہ زمین اُن كووے دى ۔ ركن ب الاموال)

بُورى زبن عطا فرائى تفي- ركتاب الاموال)

(۹) عرب کے منہ وطبیب سادِت بن کارہ کے بیٹے نافع نے مصنرت مرائے میں شامل ہے درخواست کی کہ بھرہ کے علاقے بیں ایک زمین ہے جونہ نواراضی خرائے میں شامل ہے اور نہ سلمانوں ہیں سے کسی کامفاداس سے والب تہ ہے۔ آپ وہ محصے مطاکر دیں، میں اپنے گھوڈوں کے سئے اس ہیں چارہ کی کا شت کروں گا بیمنسرت عمرائے نے اپنے گورٹر ابوموسی اشعری کو فرمان لکھا کہ اگر اس زمین کی کیفیت وہی ہے ہونا فع نے مجھ سے بیان کی ہے تو وہ ان کو دیے دی جائے۔ (کتاب الاموال)

د ۱۰) موسلى بن طحرة كى روابت ہے كر صنرت عثمان شينے اسپنے زما نهُ خلافت بيني بيرش بن عوام ، سوئٹر بن ابی د قاص ، عبد التّربن مسعود ، اُسامُٹر بن زبير، خَبَارِشِ بن اَرَت، عُمَّارِ ثَبِي يامِر اور سعدر ثن بن مالک رضى التّرعنهم كو زمين بي عطبا كى تغيب - ركتا ب الخراج كتاب الاموال )

(۱۱)عبدالتُربُ سِن کی روابت ہے کہ صفرت علی ڈکی ورثواست پر صفرت عمراً است برصفرت عمراً است مراز العمال میں است م

ر۱۲) امام ابو بوسعت متعدد معتبر موالوں سے دوایت کرنے بی کر معترت عمر دخ نے اُن سب زمینوں کوخالسہ قرار دیا تھا ہوکسریٰ اور آل کسریٰ نے چھوٹری تھیں ، یا جن کے مالک ہواگ گئے تھے ، یا جنگ ہیں مارے گئے تھے ، یا جو دلدل اور سیلاب اور جماڑ ہوں کے نیچے آگئی تھیں میریوں توگوں کو بھی آپ زیبنیں عطا کرتے

ME

تعے اپنی ارامنی میں سے کرتے تھے۔ (کتاب الخراج) عطیر زمن ہے بارسے میں شرعی صنابطہ يرعطائ زمين كاطر نقيمص شابإ نرجثش وانعام كى نوعيت مدركمة ناتفا بلكه اس مے حیٰد قوا عدیقے جہم کواحا دیث وآثار ہیں مکتے ہیں -اسبيلا قاعده يدمفاكر وفضص زبين بي كراس بركيدكام نركريداس كاعطية منسوخ مجما بائے گا-اس کی نظیر میں امام الوبوسف برروایت لانے ہی کرنج ملی التذعليه والم في فله بارمُز ببنه اور مجما بنيد سے لوگول كو كي خدر بين دى تفى محمرانهول سنے وہ بریکار رکھ مجوڑی مجر کھے اور لوگ آئے اور انہوں نے اسے آباد کرلیا۔ اس بر مُزْنِيْرُ اورُحُبُنْيَهُ كے لوگ حضرت عمر شکے زمائہ خلافت ہیں دعوی کے کر آئے میفتر عرض خرج اب ديا اگريمبرايا ابريجرين كاعطية بوتا نويس استينسوخ كردينا بسكن ير عطبته توني صلى الشطبير وللم كاب، اس مير مير مجبور مول -البند فانون بي سيك من كانت له ارس ترتركها ثلث سنان فلم ييسم ها نعمرها قوهر إخرون فهم احق بها-دوسی سے یاس ایک زین مواوروہ اس کوئین برس تک بیکار دال رکھے اور آباد نہ کرے ، کھر کھے دوسرے لوگ آگراسے آباد کرلیں تووی اُس زمین کے زیادہ مقدار میں ا ٧- دوسرا قاعده بريفاكه وعطبيم يحطور راستعال بي ندار بامواس بنظر تاني كى جاسكتى ہے۔اس كى نظيرس الوعبيد نے كتاب الاموال ميں اور كيئى بن آدم نے الخراج بیں یہ واقعدنقل کیا ہے کہ ہی اللہ طلبہ وسلم نے بلال بن حارث مُرَفّى کولورى

دادئ عقبیق دسے دی تھی۔ گروہ اس کے بڑسے حقتے کو آباد فرکرسکے ۔ بردی کیو کر مسلے ۔ بردی کیو کر مسلے ۔ مسلم نے مسلم نے مسلم نے اسٹے زبانہ خلافت بیں ان سے کہا کہ دیول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمین تم کواس لئے نہیں دی تھی کہم برخوداس کو استعال کرو اور نہ دوسروں کو تعمال کرنے دد۔ اب تم اس سے بسی اتنی رکھ لوسے استعال کرسکو۔ باتی ہیں واپس کرو تاکہ ہم اس کو مسلمانوں بیں تقدیم کردیں ۔ بلال بن ما رست نے اس سے ابحاد کہا بعضرت تاکہ ہم اس کو مسلمانوں بیں آئی عمر شے کھرامراد کیا ۔ آخر کا رمبنیا رف بران کے زیراستا مال کا اسے جھوار کر باتی ہوری ذمین آپ نے دان سے وال بسس سے لی اور دوسر سے سلمانوں بیں اس کے نظمات بانے وسئے۔

سیر انا عده بر تفاکه محومت مرت ارامنی موات اور ارامن خالصه بی بست زیبیس انا عده بر تفاکه محومت مرت ارامنی موات اور ارامن خالصه بی در بیس سے در بیس عطاکر سے - بیری اس کو بہیں ہے کہ ایک مخواہ ایک مختفی کو دیس سے در برخواہ مخواہ ایک مشخص کو دیار سالہ در در ارباز میدار با کرمسلط کر درسے اور اس کو الکا منطق تا عطاکر سے اصل مالکول کی جنہ بیت اس کے مائےت کا مثن کا دول کی سی بنا دیسے مر برجو تفاقا عدہ برخفا کہ محکومت زمینیں انہی لوگوں کو درسے گی جنہوں نے فی الحقیقت اجتماعی مفاو سے لئے کوئی قابل فدر خدم مدن انجام دی بوء یا بین سے الحقیقت اجتماعی مفاو سے دیم و میں برا برا میں مفاو سے دیم و ماڈیوں اور مفاو سے ایمن مفاو سے دیم و مقارفیوں اور مفاو سے استماعی مفاو سے البتماعی مفاو سے برعکس مذمرات انجام دینے والوں کو دیئے بوظا لموں اور جباروں سے دوم مواز ہوگا یا می مفاو سے برعکس مذمرات انجام دینے والوں کو دیئے بہوں، تو وہ کسی طرح مبائز عطا یا می

تعربیت بین ہیں آئے۔ حاکیروں کے معاملیں سی حضرعی رویہ

موخرالذكر دونون اصولول كى بنياد أس بورسيط زعل پر قائم بير بن بالله عليه وسلم ادر آب كي نائد عليه وسلم ادر آب كے نلفار نے برتا تھا۔ اس كى نشر ركا امام ابو بوسف رحمة الله عليه ابن كتاب الخواج بين اس طرح فرملت نيس: -

"امام عادل کوئی سے کہ جوماکسی کی ملک نہ ہوادر سے کاکوئی والہ
میں نہ واس میں سے ان لوگوں کو عطبتے اور انعام دسے بی کی اسلام
میں نہ واس بول میں میں میں کو گولا فر مہد تین دراہ داست بر سیلنے
میں خدمان رواؤں ) نے کوئی زمین مطاکی ہواسے واپس لینے کاکسی کوئی
نہیں ہے ۔ لیکن ہوز برکسی حاکم نے ایک سے جوایک سے عصب کیا گیا اور
میں ہے ۔ لیکن ہوز برکسی حاکم نے ایک سے جوایک سے عصب کیا گیا اور
دو مرسے کو عطاکر دیا گیا ہے

مجمد دُور آگے میں کر کھر لکھتے ہیں ،۔

"بس بن بن اقسام کی زمینوں کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ امام ان کو عطا کرسکت ہے۔ اُن ہیں سے بوز بن می عراق اور عطا کرسکت ہے۔ اُن ہیں سے بوز بن می عراق اور عرب اور البیال اور دو مرب کے علاقار میں " وُلاقِ مہد ہیں'' نے کسی کو دی ہے ، بعد کے خلفار کے سے سے کہ اسے والبی لیس یا اُن لوگوں کے قبیضے سے میں ایک میں ہوا ہ وہ اُنہوں میں ایس بن ہوا ہ وہ اُنہوں میں بن یا ہی ہوں یا دار توں سے عرب ہی ہوں یا

Ø.

أخرس اس بحث كو علم كرت موسئه فرمات بي:-« پس به نظیرین نائبت کرنی بس که نبی ملی التار علم نفی خود کری این عطائ بس اور آپ کے بعد خلفائین دینے رہے ہیں۔ آنخضر شانے میں کو معی زمین دی پر دیکھ کردی کرابیا کرنے میں سکاح اور بہنری ہے،مثلاً كسي نُوسلم كي تاليين قلب، يازين كي آيا دى - اسى طرح خلفار دانشدين نے میں سوزمین دی یہ دیکید کر دی کہ اس نے اسلام میں کوئی عماو شاریت انجام دی ہے، یا وہ اعدائے اسلام مے مقابلین کارآ مربوسکتا ہے، یا یرکراب اکرنے میں مبتری ہے "(کاب الخراج معمد میں) ينصري إن امام الولوسف الشيف دراصل عماسي فليفر ارون الرشيد سم اس سوال مے جواب میں فرمائی ہیں کہ جاگیروں کی شعبی حیث بیت کیا ہے ؟ اور ایک فرمانرواكمان تك ماكيرى عطا اورضبط كرف كامجاز بداس كالجوجيدواب الم صاحب نے دیاسے اس کامطلب برہے کہ مکورت کی طرف سے مطاہئے زمین بجائے وزنو ایک مائز فعل ہے ، مگر ندسب زبین دینے والے بجسال ہی اور س سب لینے والے۔ ایک عطبیروہ ہے ہوعا دل منندین ، راست رواوز حسراترس ملمرانوں نے دیاہو- اعتدال سے ساتھ دیا ہو- دین اور ملت کے سیجے نیا دیوں کو، یا کم از کم مغیداور کار آمدلوگوں کو دیا ہوکسی البسی غرض سے لئے ویا ہوجس کا فائد بجینیت مجھی ملک اورملت سی کی طرف ملیٹنا ہو۔ اور البے مال میں سے وہا ہو حب مے دینے کے وہ مجاز تھے۔ د درسراعطبتہ وہ ہے جوظا کموں اور بھاروں اور نفس پرمننوں نے دیاہو۔ برے لوگوں کو دیا ہو۔ بری اغراض کے لئے دیا ہو۔ مجانثا

دیا ہو۔ اور ایسے مال ہیں سے دیا ہوت کے دینے کا اُن کوت نہ تھا۔ یہ دو مختلف طری کے عطبتے ہیں ادر دونوں کا حکم کیساں نہیں ہے۔ بہلا عطبتہ جائز ہے اور انصاف جا ہنا کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو برقرار رکھا جائے۔ دوسراعطبتہ ناجائز ہے اور انصاف جا ہنا ہے کہ اسے نسوخ کیا جائے۔ بڑا ظالم ہے وہ ہو دونوں طرح کے عطبتوں کو ایک ہے۔ ہڑا ظالم ہے وہ ہو دونوں طرح کے عطبتوں کو ایک ہے۔ ہی کہ اُسے نہ ہے کہ اسے مناب دے۔

حفوق ملكتبت كااحترام

ببشوا برونظائراس بورك وورك عملدرآ مدكا نقشه بش كرن بيس من فراً ن كے منشاكى تفسير خود فران مے لانے والے نے ادراس سے برا وراست شاگردوں نے اسنے اتوال اور اعمال می کھنی۔ اس نقشے کو دیکھنے سے بیکٹی فی کے لئے اس طرح کاکوئی مشینہ کک کرنے کی گنجائش یا تی نہیں رمنی کرزمین کے معامله بي اسلام كي بيش نظر براصول كفاكه أستخصى مكبيتون سي سكال كراسناي ملكبت بنا دبا جائے۔اس مے بالكل برعكس اس نقشے سے بربات فطعی طور برناب ہموجا تی ہے کہ اسلام کی نگاہ ہیں زمین سے انتفاع کی فطری اور بہے صورت صرف ہیں ہے کہ دہ افراد کی ملکبت ہو سب دجر ہے کہ نبی سلی التّر علیہ وسلم نے صف انتابنی ہی كياكه اكثرولبنبنر حالات بب سابن ملكينون ي كوبر خرار ركها ، ملكه حن صور تو رمين آب ن المرات المراتبي المارخ كين أن بين مني كالفرادي ملكبتين بيداكردي، اور آتنده مے سے خیر ملوک الاصنی برنی ملکبتول کے قیام کا دروازہ کھول دیا، اور خود مرکاری الملاك كويمي افراد بمن نقيم كريك النهب صفوق لمكيت عطا فرمائ - بداس باست كا صريح ثبوت ہے كرسابق نظام ملكتت كو محص ابك ناگزير برا في سے طور تسليمنې بي

کیاگیا تفا بلکہ ایک اصولِ برحق کی حیثہبت سے اس کو باتی رکھاگیا اور آبندہ کے نے اس کو مباری کیاگیا۔

اس کامزیز بوت وه اسکام بی بونی سلی الته علیه وسلم نصفوق ملکیت سے
احترام کے تعلق ویے بی مسلم نے متعدد توالول سے برروایت نقل کی ہے کوھنرت عمر سے بہروایت نقل کی ہے کوھنرت عمر سے بہنوئی سعید بن زبیرونی التہ عنہ پرا باب عورت نے مروان بن تکم سے زمان میں وعوی دائر کیا کہ انہوں نے میری زمین کا ایک حقتہ جسم کر لیا ہے ۔ اس کے جواب میں وعوی دائر کیا کہ انہوں نے میروان کی عدالت بی بربوباین دیا وہ برنقاکر تین اس کی زمین کیسے میں صفرت سے برافاظ جعین سکن انتقاب کرئیں نے دسول اللہ صلی الشرطیم ویلم کی زبانِ مبارک سے یہ الفاظ سے بی بی کرنا ہی دیا ہوں کرنا ہوں میں کہ : ۔

من اخدن شبرًا من الاس طلماً المُوقِدَة ولى سبع الدين ب من اخدن شبر الاس من طلماً المُوقِدَة ولى سبع الدين ب الاست من الرافظلم في اس كي كردن بي ساست تهون نك أسى زين كوطوق بناكر ذال ويا جاست كا ع

النی ضمون کی اما دیث سلم نے صغرت ابوہ ریے افار تصفرت عائن و اسے بھی عقل کی ہیں۔ اسلم یک بھی عقل کی ہیں۔ الساقات والمزارعد - باب تحریم انظلم و محسب الارش )
ابوداؤد، نسائی اور تریزی نے متعدد موالول سے یہ روایت نقل کی ہے کہ بی الشرطیر و کام نے فرایا: -

ر ليس لعِي قِ ظالمِ حِقُّ -

دد دوسرے کی زمین میں با استعقاق آبا و کاری کرنے والے کے سلے کوئی حق

منہیں ہے گ

سره

دافع بن خديج كى روابت به كرصفور النفر الا .-من زيرع فى ادمن قوم يغير اذنهم فليس لله من الزيرع شيئ ولية نفقت الدراء شيئ

"جس نے دوسرے لوگوں کی زمین میں ان کی امبازت کے بغیر کا شدند کی وہ اس کمینٹی پر نوکو نگ سن کمینٹ ، البند اس کا خرچ اُسے دلو ( دیا مبائے گا " (ابود اوُد، ابن ماہر، تر مذی )

عُرُوہ بن زبرِیزی روابین ہے کہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک منفد مرآ یا سبس بیں ایک منفد مرآ یا سبس بیں ایک منفد میں اللہ علیہ وسلم کے درخت انگا دیئے تھے۔ اس پرآ تخصرت نے ایک اورزبین اللہ اورزبین اللہ اورزبین اللہ کا انگر میں بیاک دیئے جائیں اورزبین اللہ مالک کے موالدی جائیں اورزبین اللہ مالک کے موالدی جائے (الوداؤد)

براسکام کس چیزی فنهادت دستے ہیں ، کبااس بات کی کرزمین کی شخصی ملکیت کوئی برائی تننی حیے مٹانا مطلوب تفاگر ناگزیر مجد کرمجبورًا ہر داشت کباگی ؟ یا اس بات کی کریر مراسر ایک جائز وعقول می تفاجس کا احترام افراد اور حکومت دونوں پر فرمن کردیاگیا ؟

## منزارعت كاستله

اب بہیں اُن اما دیب کی تھنین کرنی چاہئے جن سے برگمان ہوتا ہے کہ شریعیت رہین کی تعدید کی مدتک محدود کر دینا جا ہتی ہے اور اس فرعن کی مدتک محدود کر دینا جا ہتی ہے اور اس فرعن کے سے اس سکے کی اور نقد لکھان کی مانعت کی ہے ۔ اس سکے کی لچری تعقیق کے سکے ایک ایس کے بان اما دیب کو تبام و کمال نقل کریں گے جی براس گمان کی بینا قائم ہے ہمران پر تنقید کرے یہ معلی کرنے کی کوسٹ میں کریں گے کہ اس معاملہ ہیں اصل اسمام میں مسل اسمام کے شریعیت کی ہیں۔

احادیث کانتین کرنے سے حلوم ہونا ہے کہ جن روایات ہیں مزاد مت یا کوائد ذہبین کی محافیہ ہونا ہے کہ آدمی کے پاس نحود کاشت سے زائد جن محافیہ ہونا ہے کہ آدمی کے پاس نحود کاشت سے زائد جننی زہیں ہوائے دوسروں کومفت دید ہے یا روک رکھے، وہ اصحابیول سے مردی بین نہیں : رافع بن خدیج، جابر شبن عبداللہ الوہ برائے ، ابوسعید فی خدری ، زیار شبن است اور خابی ن مناظم ہم ان ہیں سے ہرائیک کی روایات کو الگ الگ فال کرتے ہیں۔

رافعتن فديج كى ردايات

اس مسئلے نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جن سحابی کے ذریعہ سے ہرت پائی ہے وہ سے رافع فربن خدیج ہی ہیں، اس لئے بہلے انہی کی دوایات کولیجئے۔ ا-دافع کہنے ہیں کہم رسول الدُّصلی الدُّعلیہ وسلم کے زمانہ ہیں زراعت کے لئے
زمینیں لینے تھے اور نہائی ، پوتھائی ، اور ایک خاص مقدار غلّہ کرا یہ محیطور برِمقرد کرنے
غنے - ایک روز میرے چاؤں ہیں سے ایک آئے اور انہوں نے کہا کہ دُسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وک دیا ہے جو ہمارے لئے نافع نفا،
مگر ہما رہے لئے اللّٰہ اور رسول کی تابعدادی زیادہ نافع ہے -

نهاناان نحاقل بالاس فنكريها على الثلث والسريع والطعام المسمتى واص رب الاس من ان يُزُيعها اويُزس عها وكرة كم انها وما سوى ذالك -

۲- ایک اور روایت میں صفرت رافع اینے چیاکا نام ظَهَیرین رافع نبات ہیں اور کہتے ہیں کدائن سے بی سلی اللّٰم علیہ و کی ایک اللّٰم کا معاملہ ہیں اور کہتے ہیں کدائن سے بی سلی اللّٰم علیہ و کی اللّٰم علیہ و کی اللّٰم علیہ و کی اللّٰم علیہ اللّٰم اللّٰم علیہ اللّٰم علیہ اللّٰم علیہ اللّٰم علیہ اللّٰم اللّٰم علیہ اللّٰم اللّٰم علیہ اللّٰم علیہ اللّٰم اللّ

دوالیا دکیاکرد- یا تود (راعت کرد، یا دوسروں کو زراعت کے لئے دے دور دانیا دی کاری کاری کاری کے لئے دے دو، یا اپنی زمینوں کوروک رکھو " (سلم - بخاری - ابن ماجر)

٣- ايك اور روايت بي حضرت رافع يزخو داينا قصربيان كرين بس كروه ا پن کمبنی کویا تی دے رہے تنفے۔ وہالسے زمول الٹرصلی الٹرعلیہ وہلم کا گذر میوًا۔ آپ نے بوجھا کیس کی میتی ہے اورکس کی زمین ہے ؟ انہوں نے عرض کیا:۔ ذسعى ببدان وعلى الحالشطس ولدبني فلان الشطس "میری کمیتی ہے - اس بی تم اور عل میرا ہے - آدھی پید دارمیری ہوگی ا در آ دھی ٹی فلاں کی 2 اس برني ملي الترعلية والم في المايا الم اربيتاً، فود الايم ض عَلى اهلها وخان نفقتك. ددتم نے سودی معاملہ کیا - زمین اس کے مالکوں کو والیس کردو اورایا خرج ان سے ومول کرلوگ (ابوداؤد) سے محاہد کی دوایت ہے کہ دافع بن ندیج نے کہا :۔ مهانا وسول الله صلى الله عليه وسلم عن المريكان لن نا فعًا اذا كانت الحد نا ارس إن يعطيها بيعض خواجها ويداراً وقال اذاكانت الحدائين فليمنحها اخاه اوليزس عهار ددرسول التدمسى التدعلير وللم نے سم كوابك البيے كام سے دوك د یا جو ہمارے لئے نافع تفا، یعنی اس بات سے کر آگر ہم میں سے کسی سے باس

مله اس مدبث کے ملسلہ سندیں ایک رادی کرین عامرالنجکی ہے جس کے متبر ہونے یہ کام کیا گیا ہے وہ کے متبر ہونے یہ میں کلام کیا گیا ہے رطاحظر ہوبل الا وطاد - جلد ہ - مسین

کوئ زمین بوتو ده اسے اس کی پیدا دار اور نقدی کے عوض زراعت کے لئے

کی دور سر شخص کو دے ، اور آپ نے فرمایا کر اگرتم ہیں ہے کسی کے پاس

کوئی زمین بوتو یا دہ اپنے کسی بھائی کو بینی دید ہے یا نود کاشت کرے " زرندی)

ھ سعید بن مُسیّد ب نے رافع بی فرریج سے پر روابیت نقل کی ہے۔

خولی دسول الله صلی الله علیه وسلم عن المحاقلة والمن ابنت محمد وقال انعماین می شخط و المن ابنت میں عمل میں دیجل لئے ارونی فدیزس عمل موری ما مینے ، درجل استکری ارون ما بند او

درسول النصلی التی علیم منے مناظر رقبائی پر کائنت کرانے اور
مزابند درختوں پر کھجوری بیے اسے منع فربایا اور فربایا کرزراعت بین ہی آدئ کر
مزابند درختوں پر کھجوری بیے اسے منع فربایا اور فربایا کرزراعت بین ہی آدئ کر
منتے ہیں۔ ایک وہ میں کی اپی زئین ہوادر وہ اس بین کیستی ہاڑی کرسے بیتیسرا
دوہ جو سونے اور جاندی کے وض زمین کرائے پرلے پر رابوداؤد، ابن ماجر، نسائی ،
گرنسائی نے ایک دوسری روابیت کے دربعی سے برتا باہے کدورائل اس
مدیث کا صرف بہلا محوا بعنی نہائے عن الحیا قلت والمن ابن ہی بی میلی الشرطیب معدیث کا مرف بہلا محوا بعنی نہائے عن الحیا قلت والمن ابن ہی بی ماہ موجوب رسیس والمع موجوب رسیس معدیث کے مرافع بی خدیج سے جو دوابیت نقل کی ہے۔ اس میں وہ
اس مدریث سے ساتھ خلط لمط ہوگیا۔
اس میں بی ارفع بی خدیج سے جوروابیت نقل کی ہے۔ اس میں وہ
ایک جہاکا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے آگر کہا کہ رمول الند می الشرطیب والم

نے فرمایاہے،۔

من کانت له ادمن فلا بکوبها بطعام مسمیٰ ۔ «جس کے پاس کوئی زمین ہو وہ نقلے کی ابک مقدار کھیراکر اسے کر اسے ہے۔ ۔۔۔ ،

ن وسے ک

اور دوسری روایت کی رُوسے اُن کے بچانے بیان کیا کہ دسول انٹیسلی الٹر علیہ رسلم نے فرما یا ہے ، –

من كانت له ارض فليزرعها اوليزرعها انعاد ولايكاريها بنكت ولابريع ولابطعام مستنى-

دوجی کے پاس کوئی زہن ہواسے جاسیئے کہ باخود زراعت کرے بالینے کسی بھائی کو زراعت کے لئے دیے دیے، گرکرائے پرنہ دیے، نہائی بیدا واد پر، نرچ بختائی پر، اور نرایک مفرر مغدار فلر پر " (ابن ماج، الوداؤد، نسائی ۔

۵-دافع بن خدیج کے صابحزاد سے اسپے والدسے روابت کرتے ہیں کہ ابو
دافع نے رسول الٹسلی الٹر علیہ وکلم کے پاس سے آگریم لوگوں کو بتایا کہ ۱نہا نا دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن امس کان بوخن
بنا، وطاعۃ اللہ وطاعۃ رسولہ ادفق، نہا نا ان بزیرع احلاً
الا ادمیا یعملاے رقبتہا اومنبحۃ بہنے ہا رجل۔
"دسول اللہ صلی الٹر علیہ وسلم نے ہم کو ایک ایسے کام سے روک یا
سے جو بمارے لئے فائدہ مند نفا، گر الٹری اطاعت اور اس کے رسول

کی اطاعت ہمارے لئے زیادہ فائدہ مندہ - آپ نے ہمیں اس بات سے منع فرادیا کہ کو فی تحض کسی زمین ہیں زراعت کرسے الا یہ کہ با تو وہ خوداس زمین کا مالک ہو، یا کوئی دوسر انتخص اُس کو بلامعا وصنہ زراعت کیلئے دسے دے عرابوداؤد)

رابی مرزی دوابت ہے کہ اپنی زمین کرائے پردیا کرتے تھے ابھر جب کم اپنی زمین کرائے پردیا کرتے تھے ابھر جب کم ابنی تربیک کام چوڑ دیا۔ دوسری روابت بی ابن مرز کہتے ہیں کرہم خابرہ رفینی بٹائی برکا خشت کا معاملہ کرتے تھے اور اس میں کوئی مضالقہ نہیں کہ بہت جستے تھے یہ پروافع نے دعویٰ کیا کہ اللہ سے بی اللہ سے میں کہ اللہ سے بی داود اؤد۔ ابن مامبہ) دان کے قول کی وجہ سے بم نے اسے جبوڑ دیا۔ رسلم۔ ابود اؤد۔ ابن مامبہ) جائز بن عبداللہ کی روابات

را فی بن خدیج کے بعد اس صنمون کے اسکام کا دوسرا بڑا ما نفر حالی می بالید کی روایات ہیں - ان ہیں حسبِ ذہل احا دیث وارد ہوئی ہیں :-

ا منهاي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كماع الاس من - درسول الله عليه وسلم عن كماع الاس من من الدين الله عليه وسلم من ورسول الله عليه والمم من ورسول الله عن المدخوا برق - منهاي عن المدخوا برق -

« آنخفرت في مخابره (بنائي پركانشت كراسف سين فراويا ي رسلم) مورنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نوخه الاسهن اجرًا او حظًا -

ود رمول الشمسلي الشرعليروالم تعاس بان مصمنع فراياكه زيبن اجرت

4.

پریاپیداوادکے تھتے پرکاشت کے لئے لی جائے ۔ رسلم ، مم - من کانت له ارمِن فلیزس عها فان لحدین عها فلیزی عها اخالا۔

" بھی کے پاس کوئی زمین مہواکسے جا ہیئے کہ خود کا شنت کرہے ، اوراگر خود مزکر تا ہو تو اپنے کسی بھائی کو کا شنت کے لئے دسے دسے ہے بیر حدیث مختلف روا بیٹول میں مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ ایک روابیت میں یہ الفاظ ہیں :۔۔

من كانت له قضل ارض فليزس عها اوليهندها اخام . فأن الى فليمسك الضه -

" جس کے ہاس فاصل زمین ہوا سے بیا ہے کہ باخو دکاشت کرے بااسپنے کسی بھائی کو دے دسے ، میکن اگر وہ نہ دبنا بھاہے تو کھیرا پنی زمین کوردک رکھے گ

دوسری روایت میں ہے۔

فليهيها اوليعه هأر

دد اسے بھا ہیئے کہ مبرکروے یا عاریبہ دے دے "

ایک اور روابت ہیں ہے۔

ولايواجرهااياه

«اس کو اجرت پر منر وسے ی<sup>ہ</sup>

ایک اورروایت بیں ہے۔

ولايكميهار «اس کوکراید برد دسے " مسلم، بخاری، ابن ماجر) a-نهى عن بيج ارض البيضاء سنتين اوثلاثًا-« آنخصرت ملی الشطیر ولم نے خالی زمین کو دوبین سال کے لئے جیمنے سيمنع فرمايات دوسری روایت میں ہے۔ عن بيع السنين-« چندسال کے لئے بیع کرنے سے او ایک اور روایت میں ہے۔ عن بيع ثمرسنين-"چندسال کے شمرہ کی بیتے سے ایکرسلم) ٧ \_ سَمح رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المن الينتر والحقول. « با برشف رسول التوسلي الشرعلب والم كومز ابنراد وهول سيمنع كرت موس 11:1 بچر صنرت ما برشنے خودی مزابنہ کی شرکے یہ کی کہ اس سے مراد مھجوروں کے

مچرورت ما برشن فودئ مزابنه كانشرى به كار اس مراد كهمورول ك برين مراد مراد مراد كرم ايرينا برينا بريا بريا برينا برينا برينا برينا برينا ب

باتی چارصحابیوں کی روایات جو مذکورہ بالا اصادیث کی مزید تصدیق وّائید کرتی ہیں، حسبِ ذیل ہیں:۔۔

حضرت ابوہر برد<del>ائے سے</del>:۔۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له اس من فليزس عها اوليمنحها الحالافان الى فليمساك ارض مريخان النامام، ابن مام،

"درسول التدسل التدعليه وللم في فرما باحس كے باس زمين موده باتوخود كاشت كرسے، يا ابنے معانى كو بلامعا وصنه دست دست يسكن اگروه نه دبنا تبليم تدابتى زمين كوروك ركھتے "

مهیٰ عن المحاقلة والمن ابعثة - رسلم-ترندی) و المن ابعثة - رسلم-ترندی و المن ابعث و رایا » در آنخصرت می الترملیرولم من محافله اورمز ابندسین فرمایا » مصرت ابوسه بیشن مردی سے در

نهى عن المن ابن زوالمه حاقل زوالمن ابن الشاتواء المشهر في در و المن النخل والمه حاقل تركي والاس من وسلم - ابن ماجر) ومن ورسن ورابن المرابن الله المرابن المرا

کے ثمرہ کی خریداری ہے - اور معاقلہ سے مرادنہ بن کاکرابہ ہے گا ثابت بن منحاک سے:-

> نهى عن إلمن ادعة - دُسلم) در معنودً<u> ن</u>فرادِعت <u>سمنع فرا ديا "</u>

> > زیر من ثابت سے :-

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخ الريخ - قلت وما المخابرية وقال ان تأخد الاس من بنصف اوتلث اوربع (ابوداؤد)

در رسول الدُّملى الدُّعلى ولم في مخابره معنى فرايا ـ ثابت بن حجاج في في منى معنى فرايا ـ ثابت بن حجاج في منى معنى من ويرون الدُّن في المروك كي معنى بين المحافظ في المرون المرون والمركز والم

ادبریم نے وہ نام روایات لفظ بلفظ نقل کر دی ہیں جن پراس سکے کا ملارہ کے کہ اسلام ہیں بٹائی اور نقد دسکان کی مانعت کی ہے اور خود کا شت کرنے یا مفت رمین عطا کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ فالبًا اس لسلہ کی کوئی قابلِ ذکر اور لائن اغتناء روایت ہم سے چوٹ نہیں گئی ہے۔ آئے اب ہم ذراان پر ایک تنقیدی تکاہ ڈال کر میعلوم کرنے کی کوشش کریں کہ آیا فی الواقع اس معاملہ ہیں اسلام کا مسلک فی ہے ہوان کئیر النعداد دروایات سے ظاہر ہوتا ہے؟

بوان کئیر النعداد دروایات سے ظاہر ہوتا ہے؟

برائ کو النا میں جانتا ہے کہ رسول النہ مسلی النہ علیہ والم محض ایک مفتی اور مقلم ہی نہ سنے۔

برخص جانتا ہے کہ رسول النہ مسلی النہ علیہ والم محض ایک مفتی اور مقلم ہی نہ سنے۔

www.KitaboSunnat.com

بلكه ملك كے حاكم بھى تنف اور علاً لورانظم دسن آپ سے إنديس تفا۔ سرخص بهم جانناسپ كرزين كامعالم دوجاريا دس پارخ افراد كيني اورخعي زندگي كاكوني أنفافي ومنتكامي معاملة نبيب ب كراس كالعكربس فينداد ميول ميكان من فيلي سے کہر دیاجا تا۔ یہ توایک بوری لطنت کے ظلم ذائن سے خلق رکھنے والی چیز ہے سے لاکھوں آدمیوں کی معیشت ستفن طور برمنا ٹر ہوتی ہے۔ لہذا اس معاملہ میں جو ياليسي مي أتخصرت ملى التعليم والمست اختيارى تنى وه آب سے زماند مي اور آپ كے خلف كے زماتے ميں أيك بنا بن شهورومعروب بات بوني عالم الله على -مهركوني اليبانتخص توني ملى الشطيروللم كي سيرت وخصبت اور آب كے خلفا تر واشدين كى زندگى اور آب كے صحابة كرام كے حالات سے كي كھى وافغيت ركھنا ہويہ مُن ن مِي بَهِين كرسكنا كني على السُّرعليروسلم معا ذالسُّراك لوكول من سي تفير بوز بان سي أبك جيز كوغلط كهين اوراس لأركح ريث دين اورزبان سے ايك دوسرے طريق كوير تن كهيبي اورعلا اس كوماري مزكري - يا يرك صفور ابك طريق كوروك الدووس طريقيكوران كالإستة بول اورصحاب كرام مان كرنز دبر - يا يه كه نطافا را شربن كوي علم بويجا بوكر صفوركسي روائ كاانسدا دكرك ايك دوسراا صلاى طرنقير مبارى كرناميا سينف تف ادر مجروه اسف تام زما رأ من المن المن الب ك من اكوملى مامري بالف سے بازره مأبين -يزيب تغييقتين الييي ظاهرو باسريس سيسي صاحب عفل وفكراورمها حب علم ونظر آدى كے لئے مجالِ انكارنہ بن مے - اب اگر آپ يہنيں كرنى ملى الله عليه ولم مرز انے سے مے کرامیرمعاور منی خلافت کے دسط کے بینی تقریبًا ، دسال تک مذکورہ بالا یا نیے سمیر اصحاب مصراكسي كويم على نظاكم الخضرت ملى التمليد والمسن بنائ اوراكان ير زمین کاشت کے لئے دینے کوئے فرایا ہے ، اور یہ کہ بی الشرطیہ وکلم توداور تمام اکا برممای الدائی سے قرب تربی تعلق رکھنے والے تمام بیرے بڑے گھرانے بٹائی پر زبینیں ویتے رہے ، اور یہ کہ خلافت رافندہ کے پورے مہدیں ہی طریقہ ڈرائے رہا ، توکیا آپ جبرت سے حک وک ندرہ جائیں گے ؛ حقیقت ہیں یہ ہے نہایت سے رس انگیزیات ، مگروا قوری ہے ہم ان روایات کو یہاں تمبروار لقل کرتے ہیں جن سے اس کا فیون ملن ہے ۔

اسی سے منی مبلتی روایت نو وصفرت عبد اللّم بن مرمز کے صاحبر اور سے صفرت سالم اللّم و ایت کرتے ہوئے کے صاحبر ال مرمضرت مال اللّم اللّم میں کہ صفرت عبد اللّم کے سوال مرمصفرت را فعظ نے دوایت کرتے ہوں۔

ان کوجواب دباکیش نے اپنے دوجھاؤں کو ابو برری صحابی سنے ، گھروالوں سے بریکھتے ہے۔ متناکہ رسول الٹرصلی الٹرعلیہ دہلم نے زبین کے کرائے سے منع کیا ہے۔ اس رس معرمت عبدالتہ نے فرمایا:۔

مگر صفرت جدان شینداس ڈریسے کرشا پررسول النّرصلی النّرعلیہ دسلم نے اس سے منع کیا ہوا در محصے نرمعلوم ہوًا ہو،ابی زمینبس کراستے پر دینی بند کر دیں۔ (نجاری مسلم، ابو داؤد، ابن ماہر)

دیکھیے عبداللہ بن عمر فرقض ہیں جن کی خفیقی بہن رسول اللہ عبی اللہ علیہ دلم سے الکہ علیہ دلم سے اللہ علیہ دلم سے والد بحصرت عمر اسلامی مکومت کے خلید دسے اور بھر فور و دس سال تک اسلامی مکومت کے خلیفہ دسے کہ با پر مکن تفاکہ ان کو کوکہ سے اور بھر فور و دس سال تک اسلامی مکومت کے خلیفہ دسے کہ با پر مکن تفاکہ ان کو کوکہ سے زمانہ بوت اور کورسے زمانہ منا فت رائن دہ ہیں بین جر فرائی کی زمری ہیں کے بارسے ہیں اسلام کا فالون کیا ہے ؟ اور کہا بیر مکن تفاکہ صفرت عمر فرائی زمری ہیں ان کا ابنا بیٹا مود دان کی طرحت سے اُن کے گھری زمین داری کا انتظام البیے طریقے ہوگر تا دین اجواسلامی فالون ہیں جمنوع مفاہ

مله بہاں یرسوال کیا باسکتا ہے کہ اگر صفرت عبد اللہ بن عمرام کو یہ اطمینان نفاکہ مزاد صنا مد کرایئر زمین نا جائز نہیں ہے تو کچر دافع ڈبن مدیج کی روابیت سُن کرانہوں نے بیطر بیڈرمچوڈ کیول یا؟ (باتی رست )

بربغابرایک سشدیس ڈالنے والی بات سے دلیکن پوشخص صنرت ابن عمر کی کمبیعت اور ان کے مزاج سے دانفٹ ہو وہ اس طرح کی کسی غلط فہمی ہیں منہیں پڑسکتا۔وا تعریب ہے کر ابن عمر رضی الله عندے مزاج میں احتیاط ورع کی صدیے گزر کرنشند و تک بینے گئی تنبی اور آخر عمر من تواس نے ایب سدیک وہم کی می صورت اختیار کر ای تنی مثلاً وہ ومنوی اتنا مبالغر مرستقے تغے کہ اکلعوں کے اندرونی معتوں کوہی ومویاکرتے تغے ، یہاں تک کر آنو کار اسی کی دمبرسے ان کی بینا ئی مباتی رہی ۔ اپنے بچوں کو آگر پیاد کر لیننے ٹو پیر کلی سکتے بغیر نماز مز يرست - اگر دوران نازي امام مے ساند اكر شابل بونے توبعدين صرف حيموني بوئي نماز عى اواندكرت بلكسيدة مهويمي كرتے تنے - اتفصيلات كے لئے طاحظ موزا دالما د، جلد ا مروح ) - اس شدت احتیاطی بنا پر اگر انہوں نے رافع بن خدیج کی مدین سن اگرایی زمینیں کر ائے پر دنی بند کر دیں تواس سے یہ من محبت میا ہیئے کہ انہیں اس عمل می محت بین دانعی کوئی شک بوگیا تفاحیے دہ بچاس برس تک زبانهٔ نبوت و کھلافسین را مثیرہ ہیں کرنے رہے منے اوریمیں پر اکا برصحابہ وخلفا سے را مثیرین کو اور نود غی سلی الله علیه وسلم کوعمل کرتے ویکھ ملکے تقے - اگر ان محے ول میں مزار حست المع مواز سے متعلق ذرّه برارهم كوئى شك موتا توكيے مكن متعاكد ان كى زيان سے يزيسكا بت میز فقرہ تکلتا رہبیا کرسلم کی ایک روایت ہیں ہے ،کہ

لقده منعنا دافع نفع الضنار

"دران سنے ہم کو ہماری زمین کے نفع سے محروم کر دیا ا

کیاکونی شخص به توفع کرسکتاسے کہ ابن عمر از کو اگرکسی درجہ بب بھی یہ گمان ہو تا کہ یہ وافعی رسول المشر مسلی الشخطیر دسلم کاسکم سے توان کی زبان اس برسرویت شکا بہت سے آلود ہرسکتی تھی ؟ ۔

(۲) ابن عمرہ نی کی روابیت ہے ، اورعبداللّٰہ بن عباسٌ اورائسٌ بن مالک کی روایات اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم نے تیبر رہملے کیا۔اس کا مجھ معتملمًا فنخ بؤا اوركج ويزور مشير فلوب بؤا- انخضرت نے آ دھے علاقے ومکومت ك منروريات كے التے منصوص فرما ديا اور آ دھے علافے كوالماره سوحصول ميں تقتيم كرك اك يندره سومجابرين بربانث دبا جوغزوه نبيرس شركب تفي اليني باره سويها دون كالكرامعة اورتين سوسوارون كا دوم راحعته) يجرآب فياراه فرما باکر ہیودی باسٹ ندوں کوعلاقہ مفتوصہ سے سکال دہیں بگر ہیو دیوں نے آگر عرض کیاکہ آپ ہیں بہاں رہنے دیں ،ہم آپ کی طرف سے بیاں کا شف کریں سکھا آ دھی پیداوار آپ ہے لیجئے گا اور آ دھی ہم لےلیں گے ۔ آنخصرت نے بیرد کمیر کرکہ آپ کے پاس کام کرنے والے آ دمیول کی کمی ہے ، ان کی بات مان لی ، اور ان سے فرما باکر ہم جب نک میابی گے تم کورکھیں عے اورحب میابی سے ہیں یباںسے بھال دیں گے سے انجران شرائط پرآپ نے ان سے معاملہ طے کر لیا۔ وه كانتنكارول كي يتبيت سي هيرس كام كرف تفسق - آدمى زبين كى مالك حكومة تنی اور نفنه نصفت سے مالک وہ پندرہ سوحصہ دادستھے جن پراٹھ ارہ سوقطعاب ا تقسيم كئے گئے تھے۔ بٹائ كے معاہرے كى روسے جنعن پيداوا وال سے آئى تنی اس کومکومیت ا ورصعبروا رول ہے درمیا 'کفشیم کر و پاجا تا بخا یبی صلی الشرملیو وسلم كا اینا حصّه هی عام حصّه دارول كے ساتھ تفا ليےنانجيراب اس ميں سے ہر سال ایک نناص مقدار مین فلّه اور تھجوری اپنی از داج مطہرات کو برابر برابر میا کرتے تھے۔ یہ بزدولبست محضور سے آخری انت تک میاری دیا ۔ اسی بچھنریت

ابو ہجرون نے اپنے زما فرطا فت ہم علی ہا۔ اسی پر صفرت عمر اپنے ابتدائی زمانہ یں محار بندر ہے۔ یہر صب یہ دور ہوں نے غیر ہم پہر شار تبری کیں اور صفرت عمر رخ کی مالے برہوئی کد معا ہدے سے مطابق ان کو وہاں سے نکال دیاجا ہے، تو آپ سے اعلان کی کر غیر ہمی جس کا صفہ ہے۔ ان واجی مطہرات کے سامت صفرت عمر شانے یہ تجویز پیش کی کہ آپ ہیں سے ہو ہو ان واجی مطہرات کے سامت صفرت عمر شانے یہ تجویز پیش کی کہ آپ ہیں سے ہو ہو ایس میں مالی ان اور موجوبا ہیں اپنے مسلم کو بی سیار وار اسی قدر ہوجوب قدر فرا ایش میں اسی میں میں میں اور انسانی فرا در تر موجوبا ہیں اپنے معتمد کی زہن مکورت کے انتظام ہیں رہنے دیں اور (ننا ہی فرا در تر موجوبا ہیں اپنے دیں۔ مصفرت مالئن اور عمل ان واجی مطہرات نے فلہ اور تمرہ پست ندکیا۔ اور مصفرت مالئنہ اور تصفید رضی الدی ہمارات نے فلہ اور تمرہ پست ندکیا۔ اور مصفرت مالئنہ اور تصفید رضی الدی ہمارا در ایر بھار ہیں بیا دیا۔ رنجاری ہمام المی ترفیدی میں ووروں کو غیر سے نظر اور ایر ایر ایر بھی رہیں دیا ور ایک ایسی میں ایر ور ایک ایک میں ایر ترفیدی الود اور دیا رہی ہمام المی ترفیدی الدی تاہم الدی ترفیدی الود اور دیا رہی ہمام المی ترفیدی الود اور دنسائی این ماجری

برعبدنبوت وخلافت بے شہورترین دافعات بیں سے ہے اوراس کی صحت میں کہ میں اسے ہے اوراس کی صحت میں کہ میں شک کی گنجاکشن نہیں ہے۔ اس میں صرری طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ نبی میلی المشرطین و کی ہے ، اپنی طرف سے بھی المشرطین و کی ہے ، اپنی طرف سے بھی ا

سله واضح رہے کرینی سلی السّٰہ طبہ وسلم کی میراث نہبی تھی جو آپ کی از واج بن تقبیم ہو تی، ملکہ اسله واضح رہے کہ بن تقبیم ہو تی، ملکہ اسلیم میں تارہ دیا گیا تھا اور السّٰہ تعالیٰ نے ان کو آپ سے میدن کا میں تعالیٰ میں ان کا نفقہ است پر واجب تھا۔

تعکومت کی طرف سے بھی ، اوراک پندرہ سوافراد کی طرف سے بھی تن کا محصر خیبر ہو تفا-اس طربقہ رہ آپ اینے آخری لمحرمیات تک عامل رہے، اور آپ کے بعد شیخین کاعل کھی اسی بررہا کی اس سے بیر کھی کسی کو بیگرا ن بوسکت سے کہ اسلام<mark>جا وا</mark> میں بٹائی برزمن کاشت کے لئے دینا منوع تنا ؟ اس كے حواب میں جولوگ كہتے ہى كرخيبر كامعاملہ بٹائى كانبى ملكہ خراج كامعال تفا،ان کی بات بھے نہیں ہے نیمبر کی آدھی زہن جومکومت کی ملک فراردی گئی تنہاں کی ٹائی توبے شک خراج تھی لیکن جو بقبہ نصف اراضی مجاہدین کے درمیان تقسیم كردى كئى خبر أن كى بالى كود خواج "كانام كيسے ديا جاسكتا ہے۔ اس طرت بولوگ يركين بي كردنجبرك بيودي با قاعده ذمي رعايا نهيق ،كيونكر ان يرحز برنهي لكا باكيا تفا، اس كئے سلمان مجاز تنفے كران سے جومیا ہنے ليتے ، أن کی بات مجن سے نہیں ہے سب کومعلوم ہے کہ قرآن مجید میں ہزیہ کے اسکام غزوہ نیمبر کے وقت نازل بی نر ہوئے تھے۔ بھر کھالا اسکام ہزیہ کی غیر موجود گی میں جزیبہ بنر عائد کئے جانے برکسی فانونی استدلال کی بناکیسے رکھی جاسکتی ہے ؟ این خیبر کا ذخی بوزا تواس سے ظاہرہے کہ اسلامی حکومت نے ان کوایک باصا بطہ قرار دا دیکے مطابق اینے ملک بیں آیا درسے ویا ، ان برخراج عائد کیا اور ان پر دلوانی و فومبداری قرابی اسی طرح نا فذکے جس طرح وہ سلمان رعایا پر نا فذکئے جارہے منفے۔ ابو داؤ دی **رق** ے كرجب جيبر كى قرار داد بوعكى اورسلمان يبوديوں كى بنتيوں ميں ملينے بھرنے مگلے تونعض المال بہودیوں بر تھے دست درازی کر بیٹھے۔ اس کی شکابت بہودیوں نے بنی ملی الشرطلیه و کم سے کی -اس برات نے ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ اللہ

نے تنہارے لئے بیرسلال نہیں کیا ہے کہ امل کتاب سے گھروں میں بلا امازت گھسوا دران مے بال بجوں کو ماروپیٹرواور ان کے عیل کھاجاؤ، حالانکے بوکھیدان پردا حب تفاوہ انہوں فے تم کوا داکر دیاہے "کیایہ اہل خمیرے ذقی ہونے کی کھلی دہیل نہیں سے اسلامی فالون س فوحداري من قسامت ك قاعده كاتوما خذى وه واتعه بي جونميرمن ايمسلمان مختفيه قتى كاپيش آيا تقاراس سے صاحب ثابت موناسے كربيو دلوں كو فانون كى سكاه بين كالوں محدرا بحبثيت مامل لتى الركهامات كرحب يربات منى توابب جزير كيزول محاجد ان برحزیر کیوں نر نگایا گیا ؟ نواس کا بواب برہے کہ من لوگوں کے ساتھ نزول آیت ہے يبليه ايك معاهره طيموري كالفاان برايك نئي شرط كالضافركر دينا كيؤ تحريبا نز بوسكت مقيا. اگركها سائے كروب وہ ذمى تقے تو كيران كوميرسے كالاكيوں كيا ؟ تواس كا جواب يہ ہے کہ ان کا انراج اس قرار دا دیے مطابق تما ہوانہ ہی ذمی بناتے ونت اُن سے مطبے موهكي تقى نيغربيبن يادب كرمفزن عمرض ان كومرن حجاز سي مكالاتفا استطنت سينهين محالديا نفاء ا منے سلطنت کے ایک مسرسان کونشقل کیا اور دور سے حصنے ربینی تیا راور اُریجار ایس مے ماکرمیا دیا۔ بعر ولوك يركبته بس كديم عامله مزارعت كالنهين تفاكيون كيراس بس مدت كالعبين عر مؤانتا ان كى بات كم يحي الله المران على الله عليه وسلم في موالله ان سيط كيا تفااس میں منجلہ تنرائط کے ایک نشرط پریمی تفی کیرہ ۔ نفر كمربها على ذالك ماشئنار

دد مم اس قرار داد رحب نک ما بین محے تم کریہاں رکھیں محے "

اله اس مسلے بعض محسن محسن علامرابن القيم كى زاد المعا د صلد دوم بس صدفي بي مقامات طاحفلمول من ٩٠٠١، ١١٠١ ، ١٠٠١ -

اس پیں تدت کا تعین کمی ظ وقت نہیں بگر بلی ظ مشتیتِ مالک کیاگیا تھا ،
اور پراُن مخصوص حالات کی وجہ سے تھا جن ہیں اُس وقت بہود ہوں سے معاملہ طے
ہوا تھا ۔ اُنٹی سی بات کی وجہ سے بی بی اس کر و بنا ورسٹ نہیں سے کہ تحیہ کا معاملہ
مرسے سے مزادعت کا معاملہ ہی نرتھا ، صالان تکر اپنی و وسری تفصیلات ہیں وہ صریحاً
ایک مزادعت کا معاملہ نظر اُن تا ہے لیے

(۳) معنرت ابوہ رہے کی روابیت ہے (اورخیال رہے کہ پیصنرت ابوہ رہے و دی ہیں جن سے اوپر بٹائی اور سگان کی ممانعت اور نود کا شت کرنے یا مفت زمین وبینے کی ہدایت نقل کی ما بچک ہے کہ حب نبی سلی الشرعلیہ وسلم مدیز ہرشر لیب لائے نوانصاد نے آگرع من کہا :

ا تسم بينت وبين اخوا منا النفل.

دو آپ ہادسے خلت اول کوہارے درمیان اور ہادسے مہاجر کعبائیول کے

درمهان بانث دین ع

گرا مخصرت مىلى الدعليروسلم نے الياكر نے سے الكادكر دیا بھرانعدار نے

مهاجرين سے كها:

تکفی ناالعدل ونشرککی الثمی آب کوشمره «آپ لوگ بمادی طرف سے ان نخلستا نوں بیں کام کریں ، اوریم آپ کوثمره بیں شریک کریں گے ہے اس پرمہا جمرین نے کہا : سب عدنا واطعینا ۔

«به بات بخوش منظور بهن سر المجارى)

ا قاسم بن ابی بجری افزی و پری سند کے ساتھ عبدالرزان نے اور باتی پانچوں بزرگوں کے آثار کوسند کے ساتھ ابن ابی سے -کے آثار کوسند کے ساتھ ابن ابی شیبہ نے بیان کیا ہے -مع ان شینوں خاندا نوں بس مزارعت کا رواج ہونے کی پوری سے ندعب الرزان افردابن ابی فئیبہ نے دی ہے -

اپنے پاس سے بیج دسے گا تو آدھی پیدا وار کے گا اور اگر کا شت کار اپنا بیج لائیں تو اُن کا صحتہ اننا ہو گائی لائیں تو اُن کا صحتہ اننا ہو گائی (بخاری ۔ باب المزارعة بالشطر دخوہ) ۔
(۵) صفرت ابو معقر (امام محد باقر) کی ایک اور روایت ہے جن بی وہ تصریح کرتے ہیں کہ:

كان ابوبكر بعطى الاسراض على الشطر-« صغرت البريخ أبنى زمين نسعت نصعت كى بنائ پرزرا عن كيلئ دينته تفير وطحادى) (١٠) ابن الى نئيبر في صغرت على يؤكا قول نقل كمياسه كرد: لا باس بالمن ادعة بالنصعت -

در نصف نصف کی بڑائی ہر زمین کا خت کیلئے دینے ہیں کوئی مضافقہ نہیں ہے گ

د کنزائمال ۲-

(د) طاؤس کی روابت ہے کہ صفرت معا ذہن جائی زبین ٹی مسلی التّرعلیہ وسلم سے زمانے میں اور آپ سے بعد صفرت الویجروز بحضرت عمرہ اور صفرت عمرہ اور آپ مے بعد صفرت الویجروز بحضرت عمرہ اور صفرت عمرہ اور وی مشائی پر زراعیت کے لئے دیتے ہے۔
دابن ماجر) - اس مدریث بین فلطی صرف آئی ہے کہ طاؤس نے صفرت عمرہ کا کہ عہد کا بھی ذکر کر دیاہے ، حالا ہی صفرت معا ذواکا استقال صفرت عمرہ کے زمانے ہیں ہو بھی ذکر کر دیاہے ، حالا ہی صفرت میں با ہر طاؤس سیسے خص کی بوری روابیت کو غلط بھی ایکن محض اس غلطی کی بنا ہر طاؤس سیسے خص کی بوری روابیت کو غلط

اس مصنرت عمر من الله کے اس عمل کو بودی سند کے ساتھ ابن ابی شیبراور دہیتے نے بیان کیا ہے۔ بیان کیا ہے۔

نهین کها با اسکنا یخصوصًا سب که اس روایت کی سند بین سب نفته لوگ بین -اب پرسوسینے کی بات ہے کہ حصرت معاذ گئی جبل و چھس ہیں جن کورسول اللہ ر معلی اللہ علیہ وسلم نے بمین کا فاصی اور عامل زکوۃ مقرر فرما یا تھا ہجن کے منتعلق حصنور کا ارشاد کھا کہ:

اعلمہم بالحلال والحوامر۔ «دہ صحابر میں سب سے زیادہ ملال وحوام کی واقعبت رکھتے ہیں۔ اور جنہ میں صفرت محرم نے صفرت الوعبی ڈہ سے بعد لور سے شام کا فوجی گور نرم تقرر کہیا تقا۔ کہا بیرمکن تفاکد البشے نعس کو رہم ہم علوم مزہوتا کہ زمین سے بارسے ہیں اسلام کا

قانون كياہے ؟

(۸) موسی بن المرشی روایت ہے کہ صفرت عثمان نے عبداللہ بن سور وابت ہے کہ صفرت عثمان نے عبداللہ بن سور وابت ہے کہ صفرت عثمان نے میں یا مسر بخبات بن ارکت ، اور سعت کر بن مالک کو زبینیں عطا کی تغییں ۔ ان ہمیں سے سعفرت عبداللہ بن سعور اور سعت کے اور سعت کے اور سعت کے ایکے ویتے کھے ، رکتا ب الخراج لابی ایوست )

مع طاؤس معن متعلق محدثين بالعموم يرسيم كرية بين كرصفرت معاذر كالات سعوه نوب وانف من اور ان ك بارسه بي ان كى روايات من ندي اگرجروه ان سع ملى نهين مقد - بينا بخرا ما منافى كمعته بين طاؤس عالم باهم معاذ وان لحريبة مك شرق من لقب معن ادرك معاذ ا- اور ابن مجراس تول كونقل كرف ك بعداس برامنا فرق من لقب معن ادرك معاذ ا- اور ابن مجراس تول كونقل كرف ك بعداس برامنا فرق بين كروه من المسالا اعلم عن احد في مخلافًا -

ان شواہد ونظائرے یہ بات قطعی طور پر ٹابت ہوماتی ہے کہ مزادعت کا طاقیہ عہد نبوت وظافت و خلافیہ عہد نبوت وظافت و خلافیت وظافت را شدہ میں بالعموم را کیج تھا۔ خود نبی ملی الشرطیہ وکلم اور ملفائے را شدین ، اور محالی کے تام زراعت بہیئہ گھرانے اس پرعامل تھے ، اور را فع بن مندیج فغیرہ صفرات کی روایا ت بھیلئے تک پورے ، ہسال کے دَودان بیکسی کویہ بات سرے سے معلوم ہی نریش کہ اس معالمہ میں تی سے المناعی احکام موجود ہیں۔

تنقيد بلحاظ عقل و درايت

اب ذرااس معاملہ کو ایک دوسرے کرخ سے بھی دیکھئے۔ اسلام سے اسکام ایک دوسرے کی منداور ایک دوسرے سے مناقص وستصا و منہیں ہیں۔ اس کی ہدایات اور اس کے توانین میں سے سرج براس کے مجموعی نظام میں اس طرح کھیک مبیشی ہے کہ دوسرے تام اسکام و توانین کے ساتھ اس کا بوڑی ہا اس طرح کھیک مبیشی ہے کہ دوسرے تام اسکام و توانین کے ساتھ اس کا بوڑی ہا آگر ہم یہ مان لیس کرشر لعیت میں مزارعت تا جائز ایک نایاں بوت قرار دیا ہے لیکن اگر ہم یہ مان لیس کرشر لعیت میں مزارعت تا جائز ہے ، اور یہ کہ شارع زمین کی ملکت کو دکو کا شی نک محدود کر نامچا ہم تا ہوں اس کہ شارع آدی کو اس بات پرجمور کر تا ہے کہ نو دکا شی کی مدسے زا کر جنی زمین اس کے پاس موجود ہمواسے یا تو دوسروں کو مفت دے دے دے یا بیکا رڈال رکھے ، تو ذر اساغور کرنے پرتای عالی نیر یو حسوس ہونے مگنا ہے کہ بیر احکام اسلام کے دوسرے اصول اور توانین سے مناسبت نہیں رکھتے اور ان کو اسلامی نظام ہی میں میں جنی وں ہیں ترمیم دوسرے اصول اور توانین سے مناسبت نہیں رکھتے اور ان کو اسلامی نظام ہی میں میں جنی وں ہیں ترمیم دوسرے اصول اور توانین سے مناسبت نہیں رکھتے اور ان کو اسلامی نظام ہی میں میں جنی وں ہیں ترمیم میں میں جنی وں ہیں ترمیم میں میں میں جنی وں ہیں ترمیم میں ہیں ترمیم میں میں جنی اور اس بی تو دور دور تک اِس نظام کی بہت میں چنی وں ہیں ترمیم میں جنی اور ایک واسلامی نظام ہی ہیں ترمیم میں ترمیم میں ترمیم کی میں تو میں ترمیم میں خور کو در دور تک اِس نظام کی بہت میں چنی وں ہیں ترمیم میں ترمیم کی میں میں جنی کی کو سے کو کو در دور تک اِس نظام کی بہت میں چنی وں ہیں ترمیم کیں کو اس کی میں کو در کا کی کو در کو در

ناگز بربوجاتی ہے۔ مثال کے طور پر تناقص کی چند نہا بیت مسردے صورتیں الانظاموں۔
ا۔ اسلامی نظام میں ملکیت کے حقوق صروت بیٹے کٹے مردون تک ہم محدثر مہیں بلکہ عور توں بہجوں میاروں اور بوڑ صول کو بھی بیختوق کینے جی ہیں۔ اگر مزاد عن ممنوع ہو توان سب کے لئے ذرعی مکبست باصل ہے مین ہوکر زرہ جاتی مزاد عست ممنوع ہو توان سب کے لئے ذرعی مکبست باصل ہے مین ہوکر زرہ جاتی

٧- اسلامی قانون وراشت کی روسے سطرح ایک آدمی کی میراث اس کے / مرنے بریم ن سے آدمیوں کے درمیان بٹ جاتی ہے، اس طرح بسااو قاست بہدن سے مرنے والوں کی بیراث ایک آ دی کے پاس جمع کمی ہونگتی ہے ۔اب يركتني عجيب بات بي كراسلام كا قانون وراثث توبسيلون اورسينكرون الكرم تک زمین ایکشخص سے پاس میٹ لائے ،گراک کا قانون زراعت اُس کے سے ایک محدودرتے کے سواباتی تام ملکیت سے انتفاع کو حرام قراروے۔ س- اسلامی قانون بیع ویشرار نے کسی نوعتیت کی مائزاشیا رکے معاملیس تھی انسان بربریا بندی ما برتهیں کی ہے کہ دہ زیادہ سے زیادہ ایک مخصوص ملائک ی ان کوخر بدسکتا مواور اس صدید زیاده کی خریداری کا مجاز مزمویخر بدفروخت کارغبر محدود من سب طرح تمام مائز جیزول کے معاملہ میں آ دمی کوحاصل ہے اسی طرح زمین سے معاملہ من می ماصل ہے لیکن یہ ابت میر زبا بہت عجب بعلم ہوتی ہے کہ دیوانی تانون کی رُدسے توا کیٹ عص تنبی جا ہے زمین خرید سکے ، مگر قانون زراعیت کی رُوسے وہ ایک حدّ خاص سے زائد ملکیّت کالفع اُکھانے كاحق داريزيو-

سراسلام نے کسی نوع کی ملکیت پریمی مقدار ادر کمتیت کے لماظ سے کوئی مربی بن گائی ہے۔ جائز ذرائع سے جائز جیزاں کی ملکیت ہجگراس سے تعلق رکھنے والے نئری تقوق دواجبات ا داکئے جائے دہیں، بلامقد و نہایت کھی جاسکتی ہے۔ روبید، پیسر، بانور، استعالی اشیار، سکانات ، سواری، غرض کسی جیزے معالمہ یہ کہی قانونا ملکیت کی مقدار پر کوئی صدنہ یں ہے ۔ بھر آئز ننہا زرعی جائداد میں وہ کوئسی خصوصیت کی منا پر مروث اس ایک معالمہ بن شریعت کا میلان یہ سوکہ اوی سے حدود کر دیا جائے، یا انتفاع مرکہ اور کے مواقع سلب کرے ایک مقرفا می سے زائد ملکیت کو آدی کے سے عمل اللہ میں ایک می انتفاع کے مواقع سلب کرے ایک مقرفا میں سے زائد ملکیت کو آدی کے لئے عمل اللہ جمل اللہ کی کے لئے عمل اللہ کی کے ایک مقرفا میں سے زائد ملکیت کو آدی کے لئے عمل اللہ کی کے ایک مقرفا میں سے زائد ملکیت کو آدی کے لئے عمل اللہ کی کے ایک مقرفا میں سے زائد ملکیت کو آدی کے لئے عمل اللہ کی کے ایک مقرفا میں سے زائد ملکیت کو آدی کے لئے عمل اللہ کی کے ایک مقرفا میں سے زائد ملکیت کو آدی کے لئے عمل اللہ کی کے ایک مقرفا میں سے زائد ملکیت کو آدی کے لئے عمل اللہ کی کارکر دیا جائے ؟

۵-اسلام نے احسان اور نیاضی کی علیم توزندگی سے ہرمعاطری دی ہے، ایکن واجی خوق وصول کر لینے سے بیاں ماریکی سے میں ایکن واجی خوق وصول کر لینے سے بور کھی کیے میں ماریکی کی میں کہ وہ فیامنی کو آدی پر فرض قرار دیتا ہو مثلاً بی محص زکوٰۃ اد اکر می کا ہے ، اسلام اس کو

که اس مقام بربہ یات انچی طرح تمجدلین چا ہیئے کہ اسلام کا امسولی قانون توہی ہے ہو اوپر ہم نے بیان کیا ہے۔ البتہ کسی خاص مالت بیں برمنرورت محسوس ہوکہ 
زمین کی زیا دہ سے زیا دہ ملکیت کے لئے مقدار کی ایک میرتقرد کی جائے نوعار منی طور پر آئی 
ترت کے لئے ایسا کیا جا سکتا ہے جب بہت وہ منرورت یا تی رہے لیکن اس طرح سے 
کسی فیصلے سے اسلام کے اصولی قانون میں کوئی مستقل ترمیم نہیں ہوسکتی ۔ اسکے جل کرہم اس 
مسئلے بمفعش مجب کردہے ہیں۔

يرتزغيب توضرور دبياب كهروه ابنا صرورت سے زائدروبير ماجتمن دلوگوں كو بغش دے، گروہ اسخشش وسفاوت كوفرض نهين كرنااور نديدكه تاہے كرماجمند كوقرض كانتكل بن رويير دينا ، يامفناريت كے اصول ير رويير ديے كراس كے كاروباربس شركب موماناحرام ب، للكه مدد صرف عطا او تخبيث شي كي كل مربوني ما ہیتے۔ اسی طرح مثلًا بحس محص کے یاس مزورت سے زائدمکا نات ہوں، یا ایک برامكان اس كى ذا تى منرورت سے زيادہ كى كنجائش ركمننا ہو، اسلام بہت بيت ند کرتا ہے کہ آدمی اینے البیے مکانات اورگنجائشوں سے ان لوگوں کوفائدہ اُٹھانے كامفت موقع دے دے والے محمر الكفت مول اللين است برنهيں كہاكہ بيمونع لازمًا مغت بي ديا بها نا چاہيئے، كرايہ برمكان دينا حرام ہے۔ايسا ہي معامل مغرورت سے زائدکیروں اور برمنوں اور سوار نوں وغیرہ کالمی ہے کہ ان میں سے ہرایک کو فیاضانطریندسے مفت دے دینالیسند توصرور کیا گیاہے گرفرض نہیں کیا گیااور فروخت كرف ياكراير رسيفكورام نهين الميراياكيا- اب اخرزرى زمين بى وهكيا خعسوسیت سے سے کی بنا پرصرف اسی کے معاملہ میں اسلام اپنے اس عام اصول كوبدل وسے اور آدمی سے اس كى پريداوار يرزكوة ومول كرلينے كے بعداسياس بات برهی مجبور کرے کردہ اپنی ضرورت سے زائد زمین لازما دوسروں کومفست وسے دے اور شرکت یامصاربت کے اصول براک سے معاملہ سرگز نہ کرے۔ ۲- اسلامی قانون نے تجارت استعن ، اورمعاشی کارو یا رہے تمام شعبوں میں آدمی کواس بات کی کعلی اجازت دی ہے کہ وہ نفع ونقصان کی شرکت ہے امول پر دوسروں کے سائندمعا ملہ کرلے۔ ایک شخص دوسرے کو این روسیب

دے سکت ہے اور طے کرسکت ہے کہ تواس سے کا روبا دکر، نفع ہوتوائی ہی آدھے

با چوہندائی کا بیس حقد ارموں ۔ ایک شخص دوسرے کو اپنا سرما بیسی عارت کی شکو میں

کسی شین یا انجن کی شکل میں کسی موٹر یا کشتی با جہاز کی شکل میں کھی دسے سکتا ہے

اور کہرسکت ہے کہ تواس برکام کر، جو نفع ہواس میں میران اتنا حق ہے بیکن آخل سی

بات سے لئے کو لیے معقول وجوہ بی کہ ایک شخص اپنا مسرما برزمین کی شکل میں درسے

کو دے کر بیرنہ کہرسکے کہ تواس میں کا شنت کر، پیدا وار میں تہائی یا چورتفائی یا نصعت کا بیرا وار میں تہائی یا چورتفائی یا نصعت کا بیرا وار میں تہائی یا چورتفائی یا نصعت کا بیرا وار میں تہائی یا چورتفائی یا نصعت کی بیدا وار میں تہائی یا چورتفائی یا نصعت کا بیرا شرکے ہوں ؟

برچندنمایان ترین مثالبی به پرسگاه ڈال کراَدمی بیک نظرد کیمیسکتاسے کہ پرمزارع ن کی تومیت اور برخود کاشتی کی نثیر، اور بر لکی بیٹ ندبن کیلئے مسقیم کی حد بزری اسلام سے مجبوعی نظام بی کسی طرح تھیک بہیں بیٹیتی - اسے کھیپا تا ہو تو دومیرے بہت سے اصول و توانین کو بدلنا پڑے گا - دومیرسے اصول و توانین اپنی مگردیں تویہ ہرقدم پر ان سے متعدا وم ہوئی دہے گا -

انگناعی اسکام کا اصل قهمیم بهرکیانفل اور مختل کے ان دلائل کی بنا پر فیصیل کر دیا جائے کر وہ تمہام اما دین غلط میں جواس کشرت سے گفتہ دا وہوں نے استے صحابیوں سے روایت کی ہیں ؛ نہایں اصل بات پرنہیں ہے کہ بہر روایت بی حجموثی یا ضعیف ہیں ۔ امسی مقیقت صرف یہ ہے کہ ان بیں ادھوری جات بیان ہوئی ہے جس کی دھ سے خلیط فہمیاں بریدا ہوگئی ہیں یخو درافع نبی خدر بچ اور مبائز بن عبدالشد وغیرہ مصنرات کی دومری روایتیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں، اور بعض دوسرے مبلیل القدر

N

سماری ومنیمات کوجب مم دیکیتے ہیں توصا ت معلوم ہوجا تا ہے کہ در اصل بی سلی التہ ملی اور اسل بی سلی التہ ملی اور اللہ ملی التہ ملی اور اللہ ملی اللہ اللہ ملی ال

انماكان الناس يواجرون على عهد رسول الله صلى الله على على على دسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات واقبال الجد اول واشياء سن الوسع فيهلك هذا وكيد كمره من الوسع فيهلك هذا وكيد كمره من المره المناه على المناه

فلحريكين للناس كراء الاهلة افلذالك زجرعنه وإماشي معلوم مضمون فلابأس به- اسم، ابرداؤد، تسائى دد امل بات يرب كررسول الترملي الترمليد وسلم ك زمافيس لوگ اپنی زمینیں اجرت پر دسیتے ہوئے برطے کہا کرتے تھے کہ یا نی کی نالیوں کے مسرب برا دران محے کناروں براور کھیبٹ مے بعض مخصوص مقتوں ہیں ہو پیدا دار ہوگی وہ مالک زمین لے گا۔ ایکمبی ابسیا ہوتا کہ ایک مگہ کی کھیتی بربا دموتی اور دوسری حکر کی بیج حاتی اورکیبی اس مگر کی بیج مباتی اوراس مگر كى برياد موجاتى - أس زماندبس زمينيس كراست يروسين كاكونى دوسرا دستنور اس كے سوان تفا-اس كونى مىلى الله عليه وسلم في تحت تحقى كے سائق منع فرمايا - ريا ایک واضح اورمتعین حقته، تواس برمعا ملرکر نے مس کو نی حرج نہیں۔ خطله بن قلیس کی دوسری روابیت بس را قع بن خدری کے الفاظ بیبس : كنا نكرى الاس من بالناحية منها مسمتى لسيدالاس من تال فهما يعداب ذالك وتسكر الاس من ومهما بصاب الايهن ويسَلَم ذالك، فنه ببنا- واما النه هب والوس ق فلم يكن يومشالا ركاري درہم لوگ زمینیں اس طرح کرایدر وسیتے تھے کہ مالک زمین کمیت کے ایک مناص صتبری بدرا و ارکولینے سنے خصوص کرلدنا تھا۔ اب کمبی ایسا ہوتا كه أسى محمد برر آفت آماني اور باتى زمين بيح ماني - اوركسي ابسارو تاكه وسي حمت نے جانا اورساری زمین پر آفت آمائل ۔ اسی کے ہم کو ابسا معاملہ کرنے

AF

سے روک دیاگیا -رہاسونا مباندی تواس پرمعاملہ کرنے کا اس زماندمین وستوری منتفاء

خطله بنقيس كي بيسري روابيت بين ير ذكريب كرمنزت رافع شف فرايا .حده شي على انهم كانوا بكر ون الاس من على عهدالنبى صلى الله عليه وسلم به أينب على الاس بعاء اوشى بينتنبه ما حد الاس من فنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذالك ما حملت لرافع فكيمت هى بالدين أروال دهم فقال دافع ليس بها بأس بالدين دوالد دهم - (بخارى، احد ندائى)

سمیرے دوچیاؤں نے مجھ سے بیان کیا کرنبی مسلی التہ ملیہ وسلم سے زمانہ میں لوگ اپنی زمینوں کواس پیدا وار کے عومن کرایہ پر دہتے تھے ہو ہائی کی نالیوں پر بیدا ہو یا زبین کے کسی لیسے حصتے میں پیدا ہوجیے مالک زبین مستنثی کرلیت انعا۔ اس طریقے کونبی مسلی الشرملیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اس پر تی افعا۔ اس طریقے کونبی مسلی الشرملیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اس پر تی کے دون معاملہ کرنا کیسا ہے ؟ دا فنی شریب کے دون معاملہ کرنا کیسا ہے ؟ دا فنی شریباں میں کوئی معنا گفتر نہیں۔

م معنرن رافع کی ایک اور روایت جوشظلة الزُّرْق کے واسطرے آئی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں:۔

كنااكثرالانصارحقاً ،كنانكرى الإس صالى ان السنا هلام ولهم هلام فريبا اخرجت هلاه ولعرفضوج هلام فنها تأعن ذالك وإما الوس ق فلعريها اسلم ، إن مام، بارئ

گرنجاری بین اماالوس ق فلعدینها اکدالفاظ نهین بین .

« بم لوگ انسار بین سب سے زیاده کمینی بالری کرنے والے عظے بیم فرین اس طرح کرایہ بردیا کرتے سے کہ کمین سے اس صفتہ کی پیلا واد مہاری اور اس صفتہ کی پیلا واد مہاری اور اس صفتہ کی پیدا واد مہاری - اب کمین الیسا ہونا کہ ایک سطتے پر فصل ہونی اور دوسر سے بی رنہوتی - اس وجر سے بی مسلی الشرطیر وسلم نے بم کو یہ معامل کرتے اور دوسر سے بی مزہوتی - اس وجر سے بی مسلی الشرطیر وسلم نے بم کو یہ معامل کرتے سے منع فرما دیا می ایا باندی کے عوض معاملہ کرنا تواس سے آپ نے منع نہسیں - فرما ما۔

تخودرافع بن مدری از او بجائی ارسید بن ظهیر روایت کرتے ہیں، ر کان احد تا اذا استغنی عن ارضه اوا فتق الیها اعطاها بالشلث والربع والنصعت و اشترط ثلث جدا ول والقصادة وما یستی الربیع وکان العیش (ذذاك شد یدًا و کان یعسل نیها بالحد ید و بدا شام الله و یصیب منها منفعت فاتانا و ملح من خدیج فقال ان رسول الله صلی الله عدید وسلم منها کحم عن امر کان محم نا فعاً وطاعة وسلم منها کم عن امر کان مد من اومنه فلیمنها الله وطاعت رسوله انفع مدران رسول الله ینها کم اخالا اولید ع و را ابوداؤد، احد، نسائی، این امر) اخالا اولید ع و را ابوداؤد، احد، نسائی، این امر)

بنائی پر دوسرسے کو دسے دبنا تھا اورساتھ ہی شرط کرلیتا تھا کہ بین البال اور کا نظیں ( یا گھنڈیال ) اور بڑی نائی کے کنارسے کی پیا واراس کی ہے۔ اس زمانہ بین زندگی بڑی خست تھی ۔ آدی ول بھر بل جالانا یا دوسراکام کرنا تب تھوڑا سافا ندہ ما مس کرتا تضا۔ ایک روز رافع بن مذریج ہما دسے پاس آئے اور کہنے سافا ندہ ما مس کرتا تضا۔ ایک روز رافع بن مذریج ہما دسے پاس آئے اور کہنے سکے کہرسول الندم بی الشرطیر وسلم نے تم کو البیے کام سے روک ویا ہے ہوئنہا رسے لئے نافع تفاء گرالشدا وراس سے رسول کی اطاعت تنہا ہے ۔ لئے زیادہ نافع تفاء گرالشدا وراس سے رسول کی اطاعت تنہا ہے سے فرطنے زیادہ نافع ہے۔ رسول الشرصلی الشرطیر وسلم تم کو زمینیں کرایے برفیف سے فرطنے بیں ، اور آپ کا ارتبا دہے کہ جو اپی زبان سے تعنی ہو دہ یا تو ا بنے نہا کی کومفت دسے وسے یا ہوئنی رہنے وسے یہ

مله انت بین و مناری اور نفری سے مراد سے بقیۃ الحب فی سنبل بعده ما بیماس.

ایمنی و مناری کھلیان کے بعد بالوں بیں بچارہ اسے میں خود ایک غیرز راعت پیشہ "آومی ہوں اسکے مجھے ملی نہیں کہ اُرد وہیں لئے کیا کہتے ہیں میرے بیارے وٹوں فین ماشاء الله زراعت بیشہ بب انکے امنی محمد ویا ہے ۔ گانٹھ کے داوی مولانا اہمن آمن ماصب اختادی میں نظامات کی میں ماصب اختادی میں نظامات کی میں اور گھنڈی کے داوی مولانا اہمن آمن ماصب بیں اور گھنڈی کے داوی مولانا اہمن آمن ماصب بیں اور گھنڈی کے داوی مولانا اہمن آمن ماصب بیں اور گھنڈی کے مربی مالی میں میں مالی میں کہ دائے ہی کی اصطلاعوں کا ہے۔

میں اس میکہ میعلی کرنا بھی شاہد دیجی سے منالی میں کہ درافع بن خدیج کی عمر نبی میں الله علیہ وسلم کی وفات کے وقت کہنے میں ۱۲ میں اللہ کا میں میں اس کے دور میں اس میں ایک اندیس کے وفات کے وقت کہنے میں کا بات کوسلنے اور میں میں اور دور مرد وں سے مباکد روا بہت بھیں سال کے نوبوان کا آئے میں میں کی بات کوسلنے اور میں میں اور دور مرد وں سے مباکد روا بہت کرسانے بھیں سال کے نوبوان کا آئے میں میں کا بات کوسلنے اور میں میں اور دور مرد وں سے مباکد روا بہت کوسلنے اور میں میں اور دور میں دوں سے مباکد روا بہت کرسانے بھیں سال کے نوبوان کا آئے میں میں ان کوسلنے اور میں میں اور دور میں دوں سے مباکد روا بہت کرسانے بھیں سال کے نوبوان کا آئے میں میں نا کے دور میں میں ان کوسلنے اور میں میں میں کوسلنے اور میں میں کوسلنے اور میں میں میں کا میں میں میں کوسلنے اور میں میں کوسلنے اور میں میں کوسلنے کی کوسلنے کوسلنے کوسلنے کوسلنے کوسلنے کوسلنے کی میں کوسلنے کوسلنے کوسلنے کوسلنے کی میں کوسلنے کوسلنے کوسلنے کی کوسلنے کی کوسلنے کی کوسلنے کی کوسلنے کوسلنے کوسلنے کی کوسلنے کوسلنے کوسلنے کا میں کوسلنے کی کوسلنے کوسلنے کی کوسلنے کوسلنے کی کوسلنے کوسلنے کوسلنے کی کی کوسلنے کی کوسلنے کی کوسلنے کی کوسلنے کے دو میں کوسلنے کی کوسلنے کوسلنے کی کوسلنے کوسلنے کی کوسلنے کوسلنے کی کوس

www.KitaboSunnat.com

حا برابن عبد الله كى نوجنيح دا فع بن خديج كى طرح مصرت ما برابن عبد الله سے بھی جب معامل كي فصب الله در بافت كى كئيں تو اصل معاملہ جس سے نبی صلی الله عليہ وسلم نے منع فرما با بخشا ، بر كھىلا : –

كنا غنا برعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصى في ومن كن اومن كن ا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ارض فليزس عها اوليح ثها اخالا والا فليد كم ها و احراسلم)

در ہم لوگ رسول الشرسلی الله علیہ وسلم کے زمانہ ہیں بٹائی پرزمیدنیں کا شدت کے لئے وسینے دینے اور کچھ گانتھوں (با گھنٹریوں) ہیں سے اور کچھ گانتھوں (با گھنٹریوں) ہیں سے اور کچھ اُس چیز ہیں سے کبی وسول کرتے ہے۔ اس پر بی سے اور کچھ اُس چیز ہیں سے کبی وسول کرتے ہے۔ اس پر بی سنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرجس کے یاس زمین ہوا کسے جا ہیئے کہ یا ٹود کا شدت کرے یا ا بینے کسی بھال کو کا شدت کرا دسے ور نرای زمین پڑی دہنے

ر شربین ثابت کی نومبری ر شربین ثابت سے مبع کردہ بن زیبر نے معاملہ کی تحقیق کی توانہوں نے فرمایا :۔

بغفرالله لوانع بن خديج انا والله اعلم بالحديث منه ، انها الى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم وندا تستلا فقال ان کان ها ۱۸ شا نکر فلاتکی دا المن ادع، فسمع دافع
بن خد بنج قول فلاتکی دا المن ادع - (ابوداؤد - (بن ماجر)
موند امعا من کرے دافع بن خدیج کو، بیب اس بات کوان سے زیادہ
مانتا ہوں، اصل بات بہتی کہ دو آدمی نی سلی الشطیہ وسلم کے باس ماضر
موئے جن کے دربیان محنت جیگر اس کوانا - اس پر صفور نے فرما یا اگرتم لوگوں
کا یہ مال ہے تو اپنی زمینیں کرایہ پر ماد دیا کرو - دافع نے صنور کی بس اتی بات
می کی کو میں کی تو میں بیرا دیا کرو اللہ کا کہ دو آلے میں اللہ کی تو میں بیرا دیا کرو اللہ کی تو میں بیرا دیا کرو اللہ کا کہ دو آلے کی تو میں بیرا دیا کرو اللہ کی دو تا میں کی تو میں بیرا دیا کہ دو آلے دو آلے کے حضور کی بس انتی بات

معفرت سعد المن ادع فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم ان اصلب المن ادع فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم كانوا بكره ن مزام عهم بما يكون على السواتى وما سعد بالماء مما حول النبت فيا وارسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصه وافى بعض ذالك فنها هم ان يكن ابذالك وقال اكره ابالذهب والفقة در (احد، نسائى)

ددنی ملی الشرطیہ وسلم کے زمانہ بیں مالکان زمین کا طریقہ یہ تفاکہ وہ اپنی زمینیں اس شرط پر زراعت کے لئے دسینے سفے کہ نالیوں کے وقوں جانب کی پیدا وار، اور کھینی کے اُس صقعہ کی پیدا وارس پر پانی خود کی بنج جائے، مالک زمین کی ہوگ ۔ اس پرلوگوں کے حکر سے ہوئے اور اُن کے مقدمات رمول الشرطی الشرطیم کے پاس آئے۔ زنب آپ نے الیبی شرطوں پرزمینیں

دینے سے منع فرما دیا اور فرمایا کر سونے اور میا ندی کی شکل میں کرایہ طے کردی دوسری روایت میں وہ فرماتے ہیں :۔

كنا نكوى الإس من بها على السواتى من النهرع وما سعد بألهاء منها فنها نا رسول الله صلى الله عليه وسلمعن ذالك واحرنا ان نكويها بن هي اوفيقت إ - (الإداؤد)

دد ہم لوگ زمینیں اس شرط پر زراعت سے لئے دبینے تھے کہ کھیتی کا ہوتھ ہے اور جس پر افی خود پہنچ ہائے اس کی پالوا مالک کی ہے ۔ بہر رسول الشرط پر الشرط ہے والے الشرط ہے ہے اور جس کے الیام عالمہ کرنے سے ہم مالک کی ہے ۔ بہر رسول الشرط الشرط ہوئے میں کوردک دیا اور حکم دبا کہ سونے اور مبا ندی کی شکل بین کرا یہ طے کریں یہ ابن عبا ارض کی فوجہ جات

تابعین مین جوفقها رسب سے زیاده شهورین ان میں سے ایک حصرت طاؤس ہیں ۔ انہول نے صفرت عبداللّہ بن عباس رضی اللّہ عنہ سے بومعلومات ماصل کی ہیں وہ اس سئلے پرسے باتی ماندہ پر دسے می المعادیٰ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ:۔

لماسمع اكتارالناس فى كراء الأسمن قال سعان الله ، انساقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامنحها احداكم اخاله (اى قاله تحريفينا المناس على الاحسان) ولعربينه عن كرامها و (ابن مام)

" ابن عباس نے جب کرا یرزمین مے بارسے میں سناکہ لوگوں میں بہت

مپرمیگوئیاں مورمی بی توانہوں نے کہاسمان اللہ اسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نوصرف بر فرما یا تفاکہ میں سے کوئی شخص اپنی زمین اپنے بھائی کومفت کیوں نہیں دے دبنا دیعنی آپ لوگوں کو احسان کی ترخیب دبنا چاہتے تھے، آپ نے کرایہ پر دینے سے منع نہیں فرما یا تفاق

دوسری فعسل دوایت بین به سے کہ طاؤس اپنی زمینیں شائی پردیاکرتے تھے۔
اس پہاہدنے ان سے کہا کہ علورا فع بن خدیجے کے بیٹے سے پاس علیاں ، وہ لیٹے
والدسے ایک مدریث دوایت کرتے ہیں گرطاؤس نے ان کو ڈانٹ دیا اور
کہا مندائی سب اگر محیے علوم ہوتا کہ رسول الشمسلی الشیطیر سلم نے اس کا کسے
منع فرما یا ہے توہیں اسے سرگز نہ کرتا بسکن شخص دافع بن خدیج سے زیادہ علم رکھتا
ہے ، بین ابن عہاسؓ ، اس نے مجھ سے کہا کہ ؛

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان بمنح الرجل الشالا المن معلومًا والشمل الشمل ا

ورسرى روايت ين ابن عباس كالفاظيرين:ان النبى صلى الله عليدوسلم لحرين منها، انماقال يمنح احد كما خالا خيرك من ان يا خدا عليها خرجا معلوماً-

"بىمىلى الشمليه ولم في اس معت نبين فرا بالقا- آپ في تو صرف يرفرمايا تفاكرتم ميسے كوئى اپنے تبائى كويوننى زمين دسے دسے تو براس کے حق میں زیادہ بہترہے برسبت اس کے کہوہ اس برایک مفرر لگان وصول کرسے ﷺ

ابک اورروایت بین ابن عباس کے بیرالفاظ وارد موتے ہیں: ۔ لمديبصوم المن ارعنزولكن اعلى يرفن بعضهم ببعض " حفنور سنے مزارعت کو حرام نہب کر دیا تھا۔ بلکہ آپ نے بہدایت فرمانی تقی که لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رفا قنت کابرتا وکرس ارتخاری، قربای در سری یا مسلم، الوداؤد، نسائی، ترمذی ) مسلم، الوداؤد، نسائی، ترمذی ) مسلم، الوداؤد، نسائی، ترمنسکل

ان تمام تها دنول اورعنلي وَلْقَلَى وَلَائِل بِرِ ا يُب مِا مِع نِكَاه وْلمُدِينَ سِيمَسِيُكِي بوقیقنت کھل کرسامنے آباتی ہے وہ پرسے در ۱- اسلام استخیل سیقطعی ناآشناسه کدزرعی جا کداد کی ملکیت د وسری ا قسام کی املاک اور مبا کلادول سے کوئی الگ نوع بّنت رکھتی ہے میں کی بنا پر اُن سب سے برعکس اس کی مبائز ملکیت کے لئے دیتھے سے لحاظ سے کوئی مدم تقرر کر دى جائے، يا يرفيصله كر ديا جائے كەبترخص اورخاندان كے فيضے بي صرف اتنی می زمین رہنی ہا ہیئے جس میں وہ خود کا شت کرسکے ، یا خود کا شق سے زائد ملکیت کاحق دینے سے بعد دوسری ایسی یا بندیاں لگا دی جا کیں جن کی وجہسے يرحق بيصى موكرره حائے -اليي مد بندلوں سے لئے في الحقيقت كتا مع منت

یں کوئی اصل موجود تہیں ہے۔

م بی خص خود کاشت ندگرے، باندگرسکت ہو، یاخود کاشتی کی صدسے زائد ذہین سر کمت اہمو، اس کوشر نجسے نے بیرحق دبا ہے کہ اپنی زمین دوسرے لوگوں کو زراعت کے لئے دیے اور پیا وار بی نہائی یا بچونتائی یا نعسف جس پریمی فرنین ہی معابد مہو، اپنا صفتہ مفرد کرے بیس طرح تجارت اور مستعت اور دوسرے کاروباری معاملات بیں معنا رہت مہائز ہے ، بالکل اسی طرح زراعت میں مزارعت بھی معاملات بیں معنا رہت مہائز ہے ، بالکل اسی طرح زراعت میں مزارعت بھی مزارعت بھی مائز ہے۔

سے، بین برکہ مالک زمین اور کاشت کار کے درمیان سفتے کانیتن سیر مے سید سے
ہیں برکہ مالک زمین اور کاشت کار کے درمیان سفتے کانیتن سیر مے سید سے
طریقہ سے اس طرح موکر زمین بی جتنی پیدا وار بھی ہوگی وہ اس تناسب سے آئی بی بی طریقہ سے اس کے ساتھ الیسی کوئی شرط دلگا ناجس سے ایک فریق کا صفتہ معنی اور دوسرے کا صفتہ منت بہرہ و، یا جس میں کسی ایک کا یا دونوں کا حق میں معنی اور دوسرے کا صفتہ منت بہرہ و، یا جس میں کسی ایک کا یا دونوں کا حق میں موجہ اسے ، پورسے معاملہ کونا جائز کر دیتا ہے ، کیونکہ اس طرح کی شرطین مزاد عن میں سُود خواری اور قار بازی کی خصوصیا سے پیدا کر ویتی ہیں ۔

مہ ۔ رہانقرنگان، تواگروہ کرایئرزبین کی نوعیت رکھتا ہو تو مہائزہے، بیکن آگر پید وارکا تخیین کرے مالک زین اُس بیں اپنا صقر پیٹنگی ایک مخصوص رقم کی شکل میں وصول یا سعیتن کرلے تو اصولاً اس بیں اور سو دخواری بیں کوئی فرق نہیں ۔ کرایٹ بی لماظ صرف اس امرکا ہونا جا ہیئے کہ مالک ای چیز کوکرا بر وارکے سلتے مہیں کرے نے

02632

ادرمتار کھنے کا، اور اس نقصان کا بوکرایہ دارے استعال سے اس کی چیز کوئی خیاہے، معاد صنطلب كريد وه بيزنواه مكان بوريا فرنيجير باسواري يازين ،بهرمال اس ببلوسياس كامعاد صريقينالياماسكتاب، اورزياده نفسان ده ياكم نقصان ده استعال کے لیاظ سے اس معاوضہ س کمی وہشے تھی ہوسکتی ہے لیکن اگر بیز کا مالک معاومنه كاتعين اس لماظ سي كرست كركراين دارميري چيز كوش معاشي كارو بارميب استعال كرراب اس بن اندازاً اس كواننا نفع بوگا، لبذا أس بس معجداتنا معام و الريام المناج البية الويد المعاومة فطعي سود يوجائك كا ينواه وه اس طريق برمكان کے معاملہ ہیں مطے کبا بیائے، پاسواری کے معاملہ ہیں ، بازمین سے معاملہ س کراجیار مے منافع ہی مصدلینے کی نبیت بوشخص رکھنا ہوا کے سبیعی طرح مصناریت کرنی اپنے اگروہ نجارت وصنعت کے نفع میں شر کیب ہونا جا ستا ہے، یامزار حست کمنی چاہیئے أكرده زراعت كے نفع بين معدبنا نام استاہے ليكن ايك فريق كا معتبرا بك منصوص رقم كانتكل بيمعين بوادر دوسرك كالعقدمث تبدا دريخت وأنفاق برخصر رہے، بیر نزنجارت وصنعت میں جائز ہے اور نرزراعت میں۔ فقهاركے مذابہب أنوس ايك نظريبهي ديكه ليحيئ كداس مستليين فقهائ اسلام مح مختلف مرابهب كافتوى كباسب - علام شوكاني ايني كناب بيل الاوطاريس لكميت بس :-سمازمى كهتلب كرصفرت على فن ابي طالب ،عيد الشرين سعودور، عَادِين بايسر ، سعبارين ستيب ، محارين سيرين ، عمر بن عبد العزيز ، ابن المايي ابن شہاب زُہری، اور ضفیہ سے قاصی ابولوسف اور محروبی سے تاسی

پین کدکھیت کی پیرا واراور باغ کے تمرید، دونوں کی بٹائی پر مالک زبین اور کاشت کارکے درمیان اور مالک باغ اور باغبان کے درمیان اور مالک باغ اور باغبان کے درمیان اور مالک باغ اور باغبان کے درمیان اور مالک میا موسکتے ہی جی طرح میا میا ملہ ہوسکتے ہی جی مطرح خیر برس کے تھے کہ ایک ہی گروہ سے باغوں کی رکھوالی اور درانیوں کی کاشت کا معاملہ کی جا طے ہو انھا ، اور الگ الگ بھی پوسکتے ہیں ۔ جن اما دیر بنی مرا در میں کہ وہ در اصل تنزیر پر پر پہنی ہیں ، اور بر بھی کہا گیا ہے کہ ان سے مراد موں مورث ہے جب کہ ان سے مراد موں مورث ہے جب کہ الک زمین نے زبین کے کسی نما میں صفتے کی بیلاد الے لئے لئے معموم کی بیلاد النے لئے معموم کی بیلاد النے لئے معموم کی برو۔

ا درطا کس اور ایک قلیل گروه کهناسپ که زمین کا کرایرطلعًا ناجائز سے خواہ وہ زمین کی پیداوار سے ایک صفتے کی شکل بیں ہو، یاسو سنے اور میا ندی کی شکل میں ، یاکسی اور مسورت بین ۔اسی رائے کی طرف ابن حزم

سله إن بزرگون كے علاوہ محابر میں سے صفرت الوبكر فرام مرفز استخفر بن الى وقام من در میں العوام ا اُسار فرابی زید، محافظ بی جب ابن محرف افغار بن ارت ، اور ابن موباس فیسے اور فقها دیں طاق می اور فقها دیں طاق م اور آعی اور ٹوری سے میں ہم ہم ہم منفول ہے ۔ ان بیں سے اکثر کے سوالے ہماری جھانی فن کردہ روایات میں گزر سے میں م

کے تعبیہ کر ماؤس کی طرف مزارعت کے عدم جواز کا مسلک بہال کینے سوب کردیا گیا۔ طاؤس کا فرس کا فرائز اور نقد لگان کو تا مبائز کہتے تھے۔ دنیل الا وطار مباردہ - منسس

گئے ہیں ادرانہوں نے بڑے نردسے اس کی تا تیر کی ہے اور اپنی حجست ہیں اُن اما دیث سے استدلال کیا ہے۔ جواس کی مطلقاً نماندت مرتی ہیں۔ کرتی ہیں۔

اورشافی اور ابعنیفر در وی فقهائ المید) اور بهت است ادامید) اور بهت سے لوگ کہتے ہیں کہ زمین کا کواید اُن نماخ کلول بی طے کرنا جا کر سے ہو اسیاری ٹرید و فروض سے لئے قبیت کا کام وسے کتی ہیں ، خواہ وہ سونا ہو، بیاندی ہو، استعالی سامان ہو، یا غلہ ہو یکن یہ کر ایر خود اُس نمین کی پیدا وار سے ایک معتدی صورت ہیں سطے نہیں کیا جا سکتا ہو کرایہ ہو دی جا رہی مورا بی مورا بین المنزر کہنا ہے کہ سونے اور جا ندی کی شکل ہیں زمین کا کرایہ طے کرنے کے جواز پر تو تام صحائب فق ہیں۔ اور ابن المنزر کہنا ہے کہ جواز پر تنفق ہیں۔ اور ابن المنازر کہنا ہے کہ محال بین قابی اسے کہ تمام فقہاء اُمصاری اس سے جواز پر شفق ہیں۔ اور ابن المنازر ہوں کا سے جواز پر شفق ہیں۔ اور ابن المنازر ہوں کا در بین کا کرایہ طری میں انہوں کے جواز پر شفق ہیں۔ اور ابن المناز ہوں کی اس سے جواز پر شفق ہیں۔

سله ابن حزم کی طرف مجری اس مذہب کی نسبت میرے نہیں ہے میٹی میں ابن حزم خود تکھتے ہیں:
" زمین کو نصف ، نگف یا رُبع بیدا وارے بدلے ٹبائی پر دینا مدریث خیرسے تا بت ہے ۔ یہ آپ
کا آخری عی تفاجو وفات نگ جاری رہا اور آپ سے بعد البریح بی اور تام محا بر ہے اس پر
عمل درا کدکیا ۔ لہٰ ذا بر آپ کا آخری فعل ان تام اما و بیث سے اُس سے کے کا ناسخ ہوگاجن می ترافیت
کی مطلقاً مما فعت آئی ہے ۔ بانی رہا انہی روایات کا وہ صفتہ جس میں زمین کو نقد اسکا ک پر دینے سے نے کہ یا اسخ کوئی عمل
پر دینے سے نے کہ گیا ہے ، تو ہر می افعت علی ما لہ قائم رہے گی ، کیونکہ ان کا ناسخ کوئی عمل
یا حکم نہیں ملت ع را المحلی ۔ مبد ہر۔ مہدا )

لبكن بريرا واركى بنا فكسك نامائز بوفي يرندكورة بالاامهماب أل ماديث سے استدلال کرتے ہیں جواس کی مما نعت میں دار دہوئی ہیں -اورخیبر كے معاملہ كاجواب وہ بہ دینے ہں كہ خبير نوبز دشمشير فرخ ہوا تفااور اس كے باشندے الحصرت ملی الله علبہ والم سے غلام ہوسکے سنفے ، اس سنے اس کی بردا وارس سے برکھی آپ نے لیا وہ معی آپ بى كالقا اور بوكچير ميورويا وه بهي آب ي كالفاء مازمي كهناسه كربه نمهب عبدالتروين مرادرعبدالترويه التراس اوررافع بن منديج اور الريكرين مبرادرالوبرنميه اورنا فيضيه مروي ہے۔اوراس كى طرب مالکت ادر شانعی اور کوفیوں میں سے الد تنبیفیر محتتے ہیں۔ · امام مالک کا ذرب برسے کہ نے اور تمرے سے سوا شرومری صورت میں زمن کاکرابیطے کرنامائزے نے اور ٹیمرے کی سکل مس کاب لینے سے وہ اس کئے منع کرنے ہی کہ بیرمعاملہ غلے سے غلے کی بیع شبن مائے اور ان کے نز دیک مانعت سے احکام کا اصل منشا يهى ب - فتع البارى مقصنف في ان كاندسب اس طرح نقل كميا ہے۔ مگرابن المنذر كہنا ہے كرامام مالك كے تول كامطلب برلينا میاسے کہ اگر کرا ہر اس غلے ہی سے طے سوچ کرابیددی مبانے والی ذہن سے پیدا ہوگا ، توبہ نامیا ئزسیے ، دہی بیمورنٹ کہ کرا یہ پرلینے والتحفق

مله ان بی سے اکثر بزرگوں کی طرف اس مذہب کی نسبت سیجے نہیں ہے۔

ابک مقرر مقداد فکراد اکرنے کا ذمہ سے یا موجودہ فکر بی سے اواکر کے
تواس سے ہوائیں کوئی چیز مانے نہیں ہے۔
امام احکہ بن منبس کہتے ہیں کہ خود زمین ہی کی پیدا دار میں سے ایک
صعتہ کرائے کے طور پر مقرر کرنا جائز ہے لیٹر طبیکہ تخم مالک زمین کا ہو۔
امام احکہ کا یہ ندم ہب ماذمی نے قل کیا ہے ہے
مال میں الفقہ علی المہ نا ہی الادبعہ کے نام سے ایک نفیس کناب
مصر سے شائع ہوئی ہے جس میں اسلامی فقر کے جاروں ندا ہب کے احکام نہا بت
عمدہ تزنیب اور نفصیل کے ساتھ ان کی اصل کتا ہوں سے سے کرور ہے کئے گئے
ہیں ۔اس کی تعیہ ری جلا کے کہ فاز میں مزاد صن کے کرتے ہی تاکہ ہٹر نخص خود دیکھ ہے۔
ذیل میں ہم اس کا ایک صروری منا صد درج کرتے ہیں تاکہ ہٹر نخص خود دیکھ ہے۔
ذیل میں ہم اس کا ایک صروری منا صد درج کرتے ہیں تاکہ ہٹر نخص خود دیکھ ہے۔
دیل میں ہم اس کا ایک صروری منا صد درج کرتے ہیں تاکہ ہٹر نخص خود دیکھ ہے۔

درمزارعت دنین بانی دراص مالک زمین اورعامل دکانشکار) کے درمیان ایک ایس مالک زمین اورعامل دکانشکار) کے درمیان ایک ایسا معا ہرہ ہے بی روسے با توعامل زمین کو اُمرت پرلیپاسپے اِس شرط کے ساتھ کروہ اس کی زمین میں کاشت کرسے گا اور بدوار کا ایک عقر مالک زمین کواجرت میں وے گا ، یا مالک زمین عامل کی خدمات اُمجرت پرلیپتا مالک زمین کواجرت میں وے گا ، یا مالک زمین عامل کی خدمات اُمجرت پرلیپتا ہے اِس شرط کے ساتھ کردوہ اس کی زمین میں کام کرسے گا اور پدا وار کا ایک عقر

ل نيل الاوطار ببلده - مرسوم-

مذبب ستنفني كالفصيل

اپنے کام کی اجرت ہیں پائے گا۔ اس توحیت کامعاملہ حفیہ بین مختلف فیہ ہے۔ اہم ابومنیفہ آئے کہتے ہیں کر بہ مبائز ہے۔ اور ماری کے آئے کہتے ہیں کر بہ مبائز ہے۔ اور مذہب نے آئے کہ امام ابومنیفہ آئے ہے۔ اور مذہب نے کہ امام ابومنیفہ آئے کے اور مذہب نے کہ امام ابومنیفہ آئے کہ قول ہے۔ نے کہ امام ابومنیفہ آئے ہی مزارہ من کومطلقًا نامبائز نہیں فرمائے ، ملکہ اُنکے مزد دیک اگر مالک زمین صرف زمین ہی دے کرالگ نم ہو ہائے ملکہ تخم اور ہا ہیں وغیرہ ہی عامل کے ساتھ مشر کیس ہوتواس معود مند ہی ہیں وار کی شائی ہر معاملہ کر نامبائز ہے۔ معاملہ کر نامبائز ہے۔

امام الولوسعت اور امام محری کے نزدیک رس پر مذہب منعنی میں فتوی ہے، مزارعیت کی جائز صورتیں بیبنی ا-

دا) بیرگرزمین ایک کی بواورتخم، آلاتِ زراعت، اورثل دوسرے کا بواور فریقین میں بیر قرار دا دیومبائے کہ زبین کا مالکب پیداوار کا اتناصصتہ رمثلاً آ وها، ننهائی یا جوبھائی، سے گا۔

(۲) بیکرزمین اور آخرم اور آلات زراحت سب کچه مالک کاموا ورمسر و عمل دوسر سنے خص کاموا ورمسر و عمل دوسر سنے خص کے مامل کو پیدا وارمیں سے انسا سعتہ ملے گا۔

(۳) برکرزاین اور تخم مالک دست اور آلاتِ زراعت اور تحل دو مرسے کا موں اور کھی ہے کا موں اور کھی ہے کا موں اور کھی ہے گا موں اور کھی ہے گا میں دونوں سے مصنے کا تناسب سطے ہو سائے۔ (۲۷) برکرز بن کھی دونوں کی ہونے تم مہی دونوں لاہیں ، آلات اور عل ہم کھی ونوں مشر کیب ہوں ، اور میں آلیس ہی صفتے مقرر کرلیس ۔

اوراس معامله کی نام ائز صور تیس به به بسد (۱) یه که زئین دونون فریقول کی بود اور ایک فریق زئین کے سائند مسروت بیج دیے۔ اور دوسرا فریق زئین کے سائند مسروت بل بیل دیے۔ اور دوسرا فریق زئین کے سائند مسروت بل بیل دیے۔ اور دوسرا فریق زئین کے سائند مسروت بل بیل دیے۔ اس مسورت کے جواز کا فتوی دیا ہے۔ اگر کسی علاقے بین اس طریقے کا دواج عام بود)۔

رم) یرکرایک کی زمین ہو، دوسرے کاتخم ہو، تبسرے کے بل بیل بول اور چو تھے کاعمل ہو۔ یا بل بیل اور علی تبسرے کا ہو۔

دس) پرکنخم ادر بل بیل ایک کاموا و عمل اور زمین دوسرے کی ہو۔ دم) پرکرزمین ایک کی ہو، اورخم میں دونوں شر کیب ہوں ، اورعمل سے بالیے میں پرشرط ہوکہ وہ مالکپ زمین کے سواکوئی اورکرسے گا۔

(۵) برکرکسی ایب فرن کا صفت مفدار کن سکل بین دمن آبا ۱۰۰ امن معین کری جاری برگزشکل بین در ایک معین کری جاری معین کری برا و مرا اگر سے معتب سے علاوہ ایک خاص مفدار فقرز الکر ہے ، بااس فرہن کی پیدا وار کے علاوہ کوئی اور مبنس با ہرسے فراہم کرکے وسینے کی ذمہ وار می کسی فرن پر ڈالی جائے۔
کسی فرن پر ڈالی جائے۔
مذہر ب مند بی

حنابله کا ندمهب اس معامله بن تقریبًا دی سید جوا مام ابو پوسفت اورامام محدٌ کاسید فرق صرف بدسه که ده اس بات کومنروری قرار دسینی بین کیخم مالک زبین دم تیا کرسے۔

لبكن معلوم البيابوناب كدلجدين نربب منبلى كعلمات فاس شرطي كمجمد

1++

حباسے گاکہ وہ گویا استے سرمایہ سے ساتھ اس شترک کا روبار ہی صفہ دار ہی ہے۔ مگر تخم لاز گا دونوں فرنی باربارلائیں گے ۔ اور حوکچی منا فع اس شغرک کا روبارسے مامسل ہوگا وہ اُس سرمایہ کی نسبست سے فریقی سے درمیا ان نسیم ہوجا ہے گا، حب حص سے ساتھ وہ نشر کیب ہوئے ہیں ۔ مہر ہیب شافعی

شافعبہ کے نزدیب بٹائی کی تمام صور ابن ناجائز ہیں تواہ نیج اور زہین مالک دسے یا جے اور عمل کاشت کار کا ہو۔ ان کا خیال یہ ہے کہ زمین کی اگرت خود اسی زبن کی پیدا وار ہیں سے تقرر کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس صورت ہیں کاشت کاربرجائے بغیل کرنا ہے کہ اس کے تصفیر بی کتنا غلّہ اس کئے یہ دھوکے کا مودا ہے۔ اس کے بجائے جے صورت یہ ہے کہ یا تو مالک زبن کا فیدی کا مودا ہے۔ اس کے بجائے جو صورت یہ ہے کہ یا تو مالک زبن کے بجائے ایس کے اور کھیتی کا شاکلار کی ہو۔ یا پھر کا فیدی کا فیدی کا شاکلار کی خوا اور کھیتی کا شاکلار کی ہو۔ یا پھر کا فیدی کا شاکلار کی ہو۔ یا پھر کا فیدی کا مور کی با جائے ہے ایسا معاملہ کیوں کیا جائے کہ خوا ہو تھی کہ اس کے بھائے کہ نا ذہبہ کا کہنا ہر مور یہ بھر کا ہو اور میں ہو۔ یہ کہ اسا و بیٹ ہیں مخابر ہا اور مزارعت کی ہونا نوست و اردی کی ہے۔ اس کا مطلب ہیں ہے۔ مطلب ہیں ہے۔

لیکن شافعبہ کے نزدیاب یہ مائزیت کہ ایکٹی خص اپناباغ دد سرے کو دکھوالی کے سلتے دیسے اور اُس کے علی کی اُجریت مقرد کرنے کے بجائے تمرے بیں اس کا حصتہ طے کرسے نیزان کے نزدیاب بیابھی جائزیہ کہ اگر باغ میں مجید زبین زراعت کے سلنے فارغ ہوتواسی باغبان کو اُس بین زراعت کی بھی ہوازت وسے دی جائے اور باغ کا مالک اس کی پربداوار بیں سے اپنا صقد بٹائی سے طریقہ پرسطے کرسے - البتہ شرط برہ ہے کہ بیمزادعت بجائے خود ایک متنقل معالمہ مصطور پرنہ ہو ملکہ اسی باغبانی کے معالم بین شامل اور اس کی تابع ہو، اور اشخص کے سانفہ طے ہوجس سے باغبانی کا معالمہ کہا گیا ہے۔

ان تفصیلات پرنگاہ ڈلے سے بہ بات صاف ظاہر ہوجاتی ہے کہ فرقہ طاہر بہ کی ایک ذراسی جاعت کوج و کر کوری اُسّت کے ماہرین قانون ہیں سے کسی کابھی پرسلک نہیں ہے کہ زعی جا کداد کی ملکبت کومرون خود کاشتی کی صد تک محدود ہو ناجا ہی ہے ، یا بہ کہ خود کاشتی کی صد سے زائد جننی زبین آدمی ہے باس ہو اسے مفت دسینے ، یا بہ کہ خود کاشتی کی صد سے زائد جننی کی صد سے زائد زبین کی کاشت دو سروں سے کرانے کی کیاصور شروی ہے اور کی ناجائز ، اس بی تو خور و خالفت دار ہروں سے کرانے کی کیاصور سے مائز ہے اور کی ناجائز ، اس بی تو خور خالفت دار ہو سے کرانے کی کیاصور سے مراز ہو ہی ہو میں کہ اُدی اُری کی کاشت دو سے کران اختالا ف

## إصلاح كي صُوداورط بق

کوئی شک نہبیں کہ زمین کا موجودہ بندونست نہا بت ناقص اورغیر نصفا نہ ہے۔ بلا شہر زمین ارب اور جاگیر واری اس قدر خرابیوں سے لیر بزیہ ہو بکی ہے۔ کہ ہما ری پوری معیشت اور معاشرت اس کے زہر سے متنائر ہموری ہے۔ اصلاح کی صنرورت بقدینا ہے اور بجائے نو واس معاطریں ہما رہے ور میا ن کوئی اختلات نہیں ہے کہ اس بھاڑکو کو ور ہونا جا ہے۔ ایکن جولوگ اصلاح کا نام لینے ہیں انہیں یا ہر کے بھاڑکی فکر کرنے سے پہلے اپنے اندر سے بھاڑکی فکر کرنے سے پہلے اپنے اندر سے بھاڑکی فکر کرنے ہے۔ اندر سے بھاڑکی فکر کرنی جا ہے کہ ایک تا ما ما من اور اکھے ہوئے ذہن کو سے کراگر وہ یا ہر اصلاح کی تینچی بھلانا منٹروع کریں گے تو بھی ٹراہیوں کو دُور کرنے سے بجائے تنگ خواہموں کا ایک اور گور کھ وصندا پر اگر ویں گے۔

سب سے بہلے نوان کو بہطے کرنا بہا ہیئے کہ ان کاکوئی دین سے یانہیں ،
اور ہے نووہ اسلام ہے یا کچھ اور ؟ اگر ان کاکوئی دین نم ہو، یا ہو گروہ اسلام
کے سواکچھ اور ہو، نوانہیں بوراس ہے کہ اصلاح سے سنے اپناکو ئی طبعزا دنظر ہہ بیش کریں یا کہیں اور سے کوئی نظر ہر اخذ کریں اور اسے دائے کرنے کی کوششش بیش کریں یا کہیں اور اسے کرنا بہا ہیئے ، یا لینے مشروع کر دیں ۔ گریہ سب کچھ مہر سال انہیں اپنے ہی نام سے کرنا بہا ہیئے ، یا لینے اُس بیشیوا کے نام سے سری کی وہ ہیروی کر دیسے ہوں ۔ بیش انہیں کی طرح ہی ہی ہی

پہنچباکہ ابنی کا گھڑت یا دوسروں کی ایجاد کردہ تجویز وں کوزبروسی کھینچے تان کر اسلام کے سرمنڈ میں اوراُس کے نام سے سلمانوں کو دھو کا دینے کی کوسٹ ش کریں۔
اوراگروہ اپنا کوئی دین رکھتے ہوں اوروہ اسلام ہی ہو، نیکن وہ عملا اُس کی ہیروی فرکزنا ہا ہے ہوں ، نب ہمی انہیں معصیت کا اختیار توصرور ما مسل ہے مسکر مراز کم معقولیت کے حدودین تو اس کی نجائش نہیں ہے کہ اسلام سے مسلم کم از کم معقولیت کے حدودین تو اس کی نجائش نہیں ہے کہ اسلام سے مہنے کہ اوراس کونظر انداز کر سے جربجویزیں وہ خود کھڑی یا کہ بیں اور سے لائیں انہیں خواہ اوراس کونظر انداز کر سے جربجویزیں وہ خود کھڑی یا کہ بیں اور سے لائیں انہیں انہیں خواہ

مخواه عبن اسلام فرار دیں۔

عمري اس دبن كے نظام اور اسكام كو مجھتے ميں كسيا دى بس - باجندنواب زادے اور حیندوکیل اور بسیرسٹر صاحبان ببیگه کرسراسر دنیوی اغراض اور صلعتوں کی بنیاد پرایک اصلای اسکیم نصنیف کری اور مجراسلام سے نام سے اس کو محفن مین كر دينے ي يراكنفا ندكري بلكه وحرتے كے ساتھ بريمي فرما دين كرجومولوي اور ملاً اس مصمطابق فتوی دسیس وی دین کوجا نناسے - بیحض جہالت بی نہیں جہل مُركب ہے۔ اس طرح مصطلحبن كوجان الاسية كريد روتيكسي عفول آ دى كو زيب نهيب دينا-ان كوماننا ماسية كراسلام ايب باقاعده تظام بير سجواينا ايك مستقل فلسفة زندگى، استے عامع اورىم گراصول اور اپنے مخصوص ضوابط اور فوانين ركعناس اوركش فص كويري نهي بهناكهاس كاعلم ماصل كي بفير جوكورياب لينے دل سے گفتركر يا دوسرى عكر سے لاكرائس كے نظام ميں كھيا دسے ، يا ايك سرسرىسى واففيت كے بل بوتے بمعتب كطلق بن بيط اور لينے ذہن كى خام بالدوار كقطعي اورحتى فيصلول كي صورت بين برآ مركز نا شروع كر دسه - ان كويما ننامياسية كموجوده خرابيول كي اصلاح اورايب نيرً صالح نظام كي ناسيس أكريم خود ايني صوابدبیسے کریں تواس کواسلام کی طرف بنسوب کرنا فلط ہے، اور آگریٹر کی بہیں اسلام کے طریقے برکرنا ہوتولا محالہ ہم کوساری اصلاح و تاسیس اُن حدود کے اندركرني موگى جواسلام نے مقررى بي اور أن اصولول سے مطابق كرنى ہوگى، بحوا*س نے ہم کو دیے ہیں۔* إن بهلورو سے اگر لوگ اینے ذہن کوصا من کرلیں اور شخص اور کروہ اسينے صدود کا دکورہ جان کراپنی کا رفر مائی اور کا رگزاری کو اپنی اہليبت كی حد نكب

محدودر کھے نوبہت سی وہ اُلجھ نبیں دُور ہوجا ہیں جن کی دجہ سے کام بننے کے بجائے اُلٹا بگرط رہا ہے۔ اسلام کے صدود اربعہ

اس کے بعد حجولوگ فی الوافع اسلامی اصلاح بیا ہے۔ اس کے بعد حجولوگ فی الوافع اسلامی اصلاح بیا ہے ہیں اور من مسانی کارروائیا نہیں کرنا چاہتے اُن کی مہولت کے لئے ہم اِن صفحات بیل ختصا می ساتھ یہ واضح کریں گے کہ اسلامی تا نون نے وہ کون سے صدود کھیے دکھے ہیں جن کے اندر ہماری اصلاحی ند بیروں کومی دود رہنا بچاہئے ، اُن عارود کے اندر کما کے دکرنے کی گنجاکش ہے اور کہا کے دکرنے کی گنجاکش نہیں سے۔

أقومي ملكتيت كي ففي

سب سے سپاہ جیز برقام اصلاح طلب عناصرکوصاف صاف سمجھ لینی بھا ہے وہ بہت کہ درائع ہیا وارکو تومی ملکبت بنانے کا تخیل نمبیا دی طور البالم کے نقطۂ نظری ضدہ ہے۔ لہندا گرتی ہاں اسلامی اصول پر زبین کے بندولبت کی صلاح کمرنی ہو تواہی تمام تجویزوں کو سبلے قدم ہی پرلیز ببط کر رکھ دینا جا ہے ہے ہی کی نبیاد میں قومی ملکبت کا نظر پر اصول یا قصب العین کی حبیب سے موجود ہو۔ بات مز ابنی ہی نمبیب ہے کہ اسلام زبروستی ما دبروستی میں ما دروں ہو اسے تواہی ما کہت سے کہ دربید سے درائع پریدا دارہ کو میت کی ملکبت ہوں اور دورسرے درائع پریدا دارہ کومت کی ملکبت ہوں اور دورسرے درائع پریدا دارہ کومت کی ملکبت ہوں اور دورسرے درائع پریدا دارہ کومت کی ملکبت ہوں اور دورسرے درائع پریدا دارہ کومت کی ملکبت ہوں اور دورسرے درائع پریدا دارہ کومت کی ملکبت ہوں اور دورسرے درائع پریدا دارہ کومت کی ملکبت ہوں اور دورسرے درائع پریدا دارہ کومت کی ملکبت ہوں اور دورسرے درائع پریدا دارہ کومت کی ملکبت ہوں اور دورسرے درائع پریدا دارہ کومت کی ملکبت ہوں اور دورسرے درائع پریدا دارہ کومت کی ملکبت ہوں اور دورسرے درائع پریدا دارہ کومت کی ملکبت ہوں اور دورسرے درائع پریدا دارہ کومت کی ملکبت ہوں اور دورسرے درائع پریدا دارہ کومت کی ملکبت ہوں اور دورسرے درائع پریدا دارہ کومت کی ملکبت ہوں اور دورسرے درائع پریدا دارہ کومت کی ملکبت کی درائع کی درا

موسأی اس مختضر سے سکمران گروہ کی خلام بن کررہ جاستے جوان ذرائع بہتھ تو بوين بالقول مي فوج ا وريوليس اور عدالت اور فانون سازى كى طاقتين بین اُن بی پائتوں میں اگر سوداگری اور کا رخانہ داری اور زمینداری می سمسل کرجیج ہومائے تواس سے ایک ایسا نظام زندگی پیدا ہوتا ہے جس سے ٹرم کرانسانیت کُش نظام آج کب شیطان ایجادنهیں کرسکا ہے۔اس لیتے پی خىال كرناميح نهين ب كراكر غاصبا نه طريقون سے زمبنوں يرقب نه كيا مات بلکہ بورے پورے معاوسے دیے کرسکومسٹ تمام زمینوں کوان کے مالکوں سے برمنیا درغبت خرید لیے تواسلامی نقطهٔ نظرسے اس مس کوئی قباس میں بنہیں جزئرات شرع کے لواظے جاہے اس میں نباحت نرمو، مگر کلیاتِ مشرع سمے نعاظ سے بیخیل می غلط ہے کہ عدل اجتماعی کی خاطرز بین اور ووسر فے رائے یدا دار کو انفرادی ملکبتوں سے بھال کر فومی ملکتیت بنا دیا ہائے۔ بیرانصاف کااشنز ای نصوّر ہے مزکراسلامی نصوّر ساور اس نصور کی بنیا دیر ایک ب انتتراکی معاشرہ پریدا ہوتا ہے مذکہ اسلامی معاشرہ ۔ اسلامی معاشرہ ہے سئے تو یہ نہابت صروری ہے کہ اس سے اگرسپ نہیں تواکٹر افرا د اپنی معیشت میں آزاد ہوں اور اس غرمن سے لئے ناگز ہرہے کہ ذرائع پیدا وار ا فرادی کے انفوں میں رہیں۔ ٧- تقسيم دولت برمسا وات كيفي د در سرلی چیز جربهارے اصلاح طلب مص*رات کے ذمن نشین ہونی بیا ہیئے* بري كراسلام دولت كى مساويا رنفسيم كافائل نهيس ب بلكم منصفا ننفسيم كا

قائل ہے، اور اس منصفار تقسیم کے لئے تھی وہ انصاف کا اپناہی ایک مغصوص نصورر كهناب يجهان نك مساويا بتقتيم كانعلق بيدوه محض ايك تنیا بی جنت ہے جس کا متحقق ہونا نظام فطرت بیں سی طرح مکن نہیں ہے۔ فطرت کے قوائین بی مجداس طرح سے میں کداگرکسی وقت مصنوعی طور بر دولت كوسب انسانوں كے درمیان برابر برابنقسيم كريمى دیا جائے تواسى آن سے بيمساوات عدم مساوات ببن تبديل مونى شروع موجائ كربيال تك كتفتوى مدت گزرنے سے بعداس مسنوعی مساوات کاکہیں نام ونشان کک باتی ندیہ كايبي ومبرب كرجولوك مساويا نتنسيم كانام كي كر أسطف تنف أن كويم في خركار اس خبال سے باز آجا نا پڑا۔ اسلام اس طرح کی خام خبالبوں سے بہت بالا و برترسے۔ وہ تقسیم دولت میں مساوات مے بجائے انصاف قائم کرنا جا ہنا ہے، اور اس انصاف کی ایک واضح اور محل صورت اس نے اسینے قوانین ين، اني اخلاتي برايات بن، اور اينے معاشر الله الله على خاتم كر دى ہے۔ للنذاأكريم اسلامي طرزيرا صلاح كرناجا بتنظين نويمين ببيليسي فلم برايسي نسام تجويزون كوردكر دبناما سيخ بن كالمقصودك قيم كي معنوعي مساوات كافيام بود اس کے بجائے ہماری اصلاحی تربیروں سے لیے بچے سمت برہے کہ ہم انعمان مے اسلامی نفشے کو مجھیں اور اپنے نظام معیشت ومعاشریت ہیں اس کوعلی حامر بہنانے کی کوٹٹش کریں۔ سر ماتز حقوق ملكتت كالرمن لبسرااهم نكترجس سيهار سياصلاح طلب بهائيول كوغافل مزرمهنا يبليئ

## 1-1

يرب كراسلام كميوزم كى طرح كاكوئى باك السط ب ديكام فلسفة زند كى نهيين ہے کہ چیندا دی بیٹے کر اپنی مگر اجتماعی فلاح دہبود کا ایک خاص نظریہ فائم کریں اور مير اندها وصن طريق سے سرطرح كى مائز ونا مائز تدمروں سے زبردتى اس كودورسرول يُرسلط كرنا شروع كردين- وه نركسي طبغے كے اغراص ومفا وكاكيل ہے۔ نرکسی دورسرسے طبنفے سے غفتے اور حبنجعل بہٹ کا ترجان - اس کی بنباد خداترسی، عدل اورحق شناسی برقائم ب اورانهی بنیا دول بروه انسانی زندگی کا نظام استوار کرنا چا مبتاہے۔ اس سے نظام میں اس طرح کی باتوں سے لئے كونى كفيائش بني سے كرآب اصلاح كے نام سے سے تون ريا بي مات درازی کرمبیشیں بحس سے حرکی میان چین لیں اور جس کو حرکی میان دلوادیں۔ ایب غیر ذمه دار آ دمی توکسی خدا کا قائل مزموا در جیسے کسی کوحساب نه دینامو، بي تكلفت بيهي كبيركناب كريم تمام زيد بداريون اورساكبرداريون كومثادين مے اور برہمی کہرسکتا ہے کہم ان سب کوجوں کا توں قائم رکمیں کے لیکن کی مسلمان جونداترس سے کھونے سے بندھا ہؤاہد اور مدد دواللہ کا پابند ہے، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں کہرسکتا۔ اسے تو بیر دیکھتا پڑے گاکہ خدا کی شرعیت، كى رُوسىك كون جائز طورىكى چيز كا مالك ب اوركس كى ملكيت جائز نهيس ب كون خدا اور رسول كے ديئے بوئے فوق مستحے طور يشمنع مورياسي اوركون اينے حائز حقوق كى مدسے تجا وزكر كياہدے - بهرجائز دنا جائزى بورى ببر ملحوظ ر کھنے ہوئے وہ نمام مائز نشرعی ملکتبنوں کو فائم رکھے گا، اورصرف ان ملکبتوں۔ كوختم كرك كاجو ناجائز نوعتبت كيهير

٧ من ماني فيود كاعدم جواز

انفرى جيز ومسلمان صلحبن كى سكاه بس رينى صروري سے برسے كراسلام يح مدوديس ريخ بوست مكسى نوع كى جائز ملكيتون يراصولًا مة توتعدا وبإمقدار مے لحاظے سے کوئی پابندی عائد کرسکتے ہیں اور ندائیسی من مانی قبود لگا سکتے ہیں جو الشربيب سف وسير موسة مبائز حفوق كوع لأسلب كريلين والى بول اسلام جس چیزکا آدمی کو یا بندکر اے وہ برہے کہ اس کے پاس جو کیم مال آئے جائز راستے سے آئے، ما زطر بقے ہراستعال ہو، جائز راستوں میں جائے، اور خدا اور بندوں مے چھوق اس برعائد کئے گئے ہیں وہ اس ہیں سے اواکر وسیے ماہیں ۔اس سے بعرض طرح وهم سے بینهیں کہنا کرتم زیادہ سے زبادہ اننا روسیہ، انتے مکان، اتنا تجارتی کاروبار، انناصنعتی کاروبار، استفرایشی، اننی موٹریں، اننی کشتهاں اورانی فلال چیزاوراننی فلال چیزرکدسکت بوء اسی طرح وه م سے بیمی نهیں کہنا کتم زاده سے زیادہ استے ایکر زمین کے الک ہوسکتے ہو کھرس طرح وہ ہم سے برنہیں کہنا كتم صرف أسى تجادت ياصنعت يا ووسرسے كاروبار كے مالك بوسكتے بوسے تم برا وراست خود کرو، اورجس طرح اس نے دنیا کے کسی دوسرے معاملہ بی ہم يرية فيازمهي لكانى ب كرتم كسى البياكام يرحقوق ملكيت نهيس وكم سكت حس كوتم ا تجرت پر باشرکت کے المریقے پر دوسرول کے ذریعیہسے کررہے ہو،اسی طرح وہ مرميمي الهبال كهتاكه زمين كامالك لس وي موسكتا بصحواس بس خود كاشت كري اوربركد أجرت باشركت يركاشت كران والون كوسر مصيدنين يصقون ملكبت ماصل می نهبین بین - استسم کی قانون سازیان خود مختا ربوگ نوگر <del>سکت</del>ے بین، مگر ہو مندا اور رسول کے مطبع فرمان ہیں وہ ایسی باتیں سوچ مبئی نہیں سکتے۔ زیا وہ سے زیا وہ سے زیا وہ سے زیا وہ سے زیا وہ اسکتا ہے تو وہ ایک عارضی بابندی سے جے ہم آگے بیان کررہے ہیں ، مگروہ اسلامی فا نون ہیں کسی تنفق امولی ترمیم کی موحب نہیں ہوسکتی ۔
کی موحب نہیں ہوسکتی ۔

تدابيراصلاح

یہ بی وہ سرحد بی جن کو بارکزنے سے یہ مجاز نہیں ہیں۔اب ہمین کمین اجائیے کہ اصولِ اِسلام سے مطابی ہم کرت م کی اصلاحی تدا ہرا ختیار کرسکتے ہیں جن سے زمین سے انتظام کی موجودہ خوابیاں دُور بول اور وہ انصاف قائم ہوسکے جواسلامی معیاد کے لحاظ سے مطلوب ہے۔

ا ـ زمین اری وجاگیرداری کا معامله

ہمارے مکسین برایک بیے یہ مسلم سے کوبیض جگریہ سے بڑے ہیں مگریر سے ہمار کے ہاں ماگیر رقبے ہو ہزاروں سے گزر کرلاکھوں ایکوٹائک بھی دبیتے ہیں ، کچھ منا ندانوں سے ہاں ماگیر یا زمین داری سے بیلے آرہے ہیں۔ اُں ہیں سے بعض وہ ہیں ہجا اُگریکا عکومت نے ملک پر فالبن ہونے کے بعد فلڈاربوں کے مسلے ہیں اصل مقداروں سے معین کردیئے تھے یعین اوجیجا جھین کردیئے تھے یعین انگریزی و ورسے بھی پہلے مختلف زمانوں ہی معا وجیجا طریقوں سے موجودہ مالکوں کے اسلاف کوعطا کئے گئے تھے یعین جزوی یا کی طور پر خرید ہے ہے۔ اور یعین ایسے ہمی منے کہ ہروا دائن قبائل نے گذشتہ صدیوں برخرید را دائن و بائل نے گذشتہ صدیوں برخرید سے میں منے کہ ہم منظم کے سے کا مشامل کے اسلامات کو مشامل کے سے کہوں کہ مائن ہو تعین کرنا سخت مشکل میں کہوں کے اسلامات کو مشامل کا میں کہوں کا میا کہوں کا میں بانا ہمائز ہو ہیں کہ کئی بانا ہمائز ہو ہوں کی ملکتیت کس طرح شروع ہوئی ، اور آیا وہ شرعًا مائز نوعیت کی تھی بانا ہمائز ہو ہوں کہ کہوں کی ملکتیت کس طرح شروع ہوئی ، اور آیا وہ شرعًا مائز نوعیت کی تھی بانا ہمائز

اوریہ ایک حقیقت ہے کہ استے بڑے بڑے دقبول کی ملکیت سے ،

المجی سب کا جائز ہو نا ہم تحقیق نہیں ہے ، ہمارے نظام معیشت ہیں سخت نا ہموادی

پیدا ہوگئی ہے۔ اس مالت ہیں شرعًا یہ درست ہوگا کہ ایک عادمی ندہیر کے طور پر

ملکیت کی ایک حاد مقرر کر دی جائے ، اور اس محدسے زائد ہور فیے لوگوں کے پائی نصفاً

اول ان کو ایک منصفانہ نشرے سے فر پر کر آھے غیر مالک کا نشاکا دول کے ہاتھ نصفاً

منری پر فروضت کر دیا جائے ۔ لیکن یہ حدیندی مذتو وائٹی ہوسکتی ہے ،کیونکہ اسے
مشریعت کے بہت سے نوا عدکو بدلے بغیر سنت سے ،کیونکہ آئندہ کے لئے آگر اسلام
ملک کا قانون ہوا در اس کے مطابق عملہ رآ مدہونے گئے نوسر سے سے وہ خوابیاں
ملک کا قانون ہوا در اس کے مطابق عملہ رآ مدہونے گئے نوسر سے سے وہ خوابیاں

ہوتا نونی زراع سے بیش کی کوئی منر در سندی کی کوئی منرور سنہ ہو۔

ہوتا نونی زراع سے بیش کی کا خاتمہ

"انیا ایسے تمام توانین کا خالم ہونا جائے جن کی بدولت قانونی طور پرایاب مستقل زراعیت بیشر طبقہ پیداکر دیاگیا ہے، دیباتی معالشرت ہیں معاشی اور معالشرتی حیثیت ہے۔ معاشرتی حقوق فائم کر دیئے گئے ہیں، اور شغیر معاشرتی حیث ہیں ماور شغیر قراعیت بیٹ کی کے دائر ہے ہیں قدم رکھنا حرام کر دیا گراسے بیٹ طبقول کے لئے زراعیت بیٹ کی کے دائر ہے ہیں قدم رکھنا حرام کر دیا گیا ہے۔ بیسب کچھ غیر اسلامی ہے ، غیر صقول ہے ، اور اُن بے شمار ہے انصافیول کی اسر چھر نظام جاگیر داری "کی خصوصیات بیس شمار ہوتی ہیں۔ زرعی جائدا دوں کی خرید وفرون ت برسے تمام یا بندیاں اُٹھ جانی جا ہیں۔ دوسری سب املاک کی خرید وفرون ت برسے تمام یا بندیاں اُٹھ جانی جائیں۔ دوسری سب املاک کی طرح ، اور تو در شہری زمینوں کی طرح در بیباتی زمینیں بھی کھلے بندوں فابل بیج وٹر اور فی

بہائیں شفعہ کے قوائین کے بوقطعی غیراسلامی اور انتہا در مبرغیر معقول اور خدت کا مخرتب اخلاق صورت اختیاد کرلی ہے اس کونسوخ ہونا چا ہے ۔ زرا عت کا پیشہ تمام دوسر سے بیشہ تا اور کا دُن کی ایس نامی کوئی حینشیب ماصل منہ وقی کا دُن کی زندگی میں زمین ارکو از روئے قانون البی کوئی حینشیب ماصل منہ وقی جا ہیئے جس کی بدولت دوسر سے سب اس کی رقیبت ادر اس سے دیس بن کرد ہے مرموں دوسر سے سب اس کی رقیبت ادر اس سے دیس بن کرد ہے مرموں و

٣-زرعي فوانين کي ندوين جديد

نان ایک ایسا درعی قانون بنامیا سیئے س کے ذریعہ سے مالکان زمین اورغیرالک کاشتکاروں کے باہمی تعلق کو جیے اورمنصفارہ بنیا دوں پر قائم کب جائے۔ مزادعت دبٹائی) ہو تواس کو بالکل سیاری سادھی شرکت کے امول پر قائم ہونا جائے۔ مزادعت کی کن کن کو تون ہو جائے ہوجا نا جا ہیئے کہ مزادعت کی کن کن کو تون ہونا جا ہی مالک اور مزادع کے درمیان زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کس کسیست سے میں مالک اور مزادع کے درمیان زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کس کسیست سے مالک اور مسات ہو جا مزدوری پر کاشت کوائی جائے تواس ہیں ہی مالک اور مسات ہو کے درمیان ، اور مالک اور مزدور کے درمیان حقوق و فرانسن مالک اور مسات ہو جائے گہا تا ہو جائے کہ مالکان زین کا شندگاروں سے لینے کہ مالکان زین کا شندگاروں سے لینے

لے اگر جہان امورکوشربعیت نے مُرت اور باہمی قرارداد پر جھپوڑ دیا ہے ، تبکن جہاں ظلم کی فیم معمولی موزیس پریابرگئ ہوں البی حگراسلامی حکومت کو افتریارہے کہ انصاف فائم کرنے ہے ۔ اپنے البیے اموریس بداخلرت کرے اور داضح اسکام مذون کرسے ظلم کی ردک بھام کر دیا۔

سيقتے يالگان كے علاوہ كوئى مال يا غلّہ يا ضرمات كيفے كے مجازية ہول كے۔ نامبائز طوريراس طرح كى خدمات بااشيار بازبرينى كے جائے ہوئے رسمي حقوق ويول كرف كوبوم قابل درست اندازى دليس بونا جاسية سب دخلي اورفيخ معامله ك متعلق می قوا عدمقر د موسف میا شیں کہ وہ کن کن صور توں میں ہوسکتی ہیں اور کن کن صورتوں میں نہیں ہوسکتیں۔نیززمین کوبہکار ڈال رکھنے بریمی شریعیت کے احکام اورامپرٹ كےمطابق يا بندياں عائد بوني جا بئيس يعبيباكر م يہلے بيان كريكے ہیں ،جہاں تکسموات اور حکومت کی عطا کروہ زمینوں کا تعلق ہے ، ان کے بارسے میں توخود احکام شریعت میں بتصری سے کہمن سال سے زیادہ مدت يك أكراً دى ان كوي كار دال ركھے نواس كيے خوق سوخت ہوجائے ہيں۔ ران زرخر برزمینین توانهین افتاده جهور دینے سے اگر میر ملکیت سا قطانهیں ہو سكتى، نيكن اس يراليهاكدني تعزيري صول صرور لكاباح اسكتاب حس سعد مالكان زمین کا برمیلان کم برسکے کہ وہ کا تنت کا رول سے من مانی شرطیب تسلیم کرانے کی گوٹ كريتين اوراكر كالتنكاريس مانتة توايى زمين كوب كارركد حجور نازيا ده ليند كرست بسيت اس كے ككى بندة خالكواس يركام كرفے كاموقع ديں ۔ به يشرعي طريق ريقسيم براث رابعًا شربیت کے فانونِ میراث کوزرعی جاندادوں مے معاملے میں بوری قوتت کے ساتھ نا فذکرنے کی کوسٹسٹن کی جائے موجودہ نس ی میں جو لوگ الشرعاصقدادين أكراك ك اندرميرات كي نقسيم كولازم كرويا ماست نوبهت ي وه

برى برن مائد دې جوئر اسنے عاملی رواج کی وجہ سے مکیامٹی ہوئی ہم مستعقین میں

بٹ جائیں گی اور دولت کے بھیلاؤ کاسلسلہ بی پڑے گا۔اس صورت ہیں
یہ جواند لیفہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ زبین اسنے جھوٹے جھوٹے جھوٹے محرط و ہیں ہقتہ ہو
جائے گی جومعاشی جیٹییت سے قابی عمل مزدیں گے یہ در تقیقت سے جہائی ہیں ہے۔
اب زبین کی خرید و فروخت سے بے جائد کا ڈیس ہٹا دیےئے مزادعت کیلئے
عمرہ اور واضح طریقے مقرد کر دیجئے ۔اور "مشترک کاشت" (کو کر پریٹر فارمنگ)
کے طریقوں کورواج دیجئے ۔ اس سے بعد جاسے قانون میراث کی بدولت، زبین
تقییم در تقیم مرکز ایک ایک گزیے مگر ول ہیں ہی کیوں مذہب جاسے ایسی صورت
مال بھی پیدا نہ ہونے بائے گی جس ہیں برصفتے نا قابلِ علی ہوکررہ جائیں ۔ جن
مال بھی پیدا نہ ہونے بائے گی جس ہیں برصفتے نا قابلِ علی ہوکررہ جائیں ۔ جن
موری سے باس اس طرح سے جہوٹے دی کوٹے سے رہ جائیں گے وہ باسانی اپنا
صفرنے سکیں گے ، یا دو مروں سے صفح ٹر برسکیں گے ، یا مناسب شرائط پر کا شت ہیں شریک ہوجائیں گے۔
سے دوسکیں گے ، یا دو مروں سے صفح ٹر برسکیں گے ، یا مناسب شرائط پر کا شت ہیں شریک ہوجائیں گے۔
سے فیشر کی تصفیح القوسم کا ظم

خاستان ربیت سے احکام سے مطابق اس امر کا انتظام ہرنا چاہیئے کہ زئ پیدا وار کا عشر اور زمینداروں سے مواشی کی دکوۃ باقاعدہ وصول ہواور اسے شرعی مصارف میں مرف کیا جائے۔ اس کے فعس احکام انشا رائڈ ہم اپنے درائ کی مصارف میں منقریب بیان کر ہوگے ۔ اس کے فعس احکام انشا رائڈ ہم اپنے کہ درائڈ ذکوۃ بی منقریب بیان کر ہوگے ۔ بیہاں صرف اننا اشارہ کا نی ہے کہ اسلامی معیا در کے مطابق انعما فت قائم کرنے ، اور قوم سے مختلف طبقات ہیں عملاوت و نزاع سے بجائے الفت و موافقت پر اکرنے کے لئے برایک مرودی معرب سے ماصل نہیں کئے با سکتے۔ مدرسے ماصل نہیں کئے با سکتے۔ تربیر سے ماصل نہیں کئے با سکتے۔

یرسے وہ اصل کرخ میں کی طرف ہماری اصلاحی کوسٹ مشوں کو مڑنا ہا ہیں۔
میں نے اس مگر نمام مکن ندا بیر کا استفصار نہیں کیا ہے۔ بہوسکت ہے کہ صاحب علم اور تجربہ کا داصحاب اس پر خریز وں کا اصنا فہ کر ہی میرا مدعا یہاں صرف پر دکھا نا متعا کہ اصلاح اس کی مساعی کامبیح کرخ وہ نہیں ہے جس کی طرف قلم اور فام میں ٹیے میں ، ملکہ یہ ہے جس کی طرف اسلام ہماری دمنمائی کرتا ہے۔
ان اکو یُد کی الدّ الدِ صُلاح ما استعطاعت کو مک تن قد فیڈیقی اللّا جا الله ط





www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

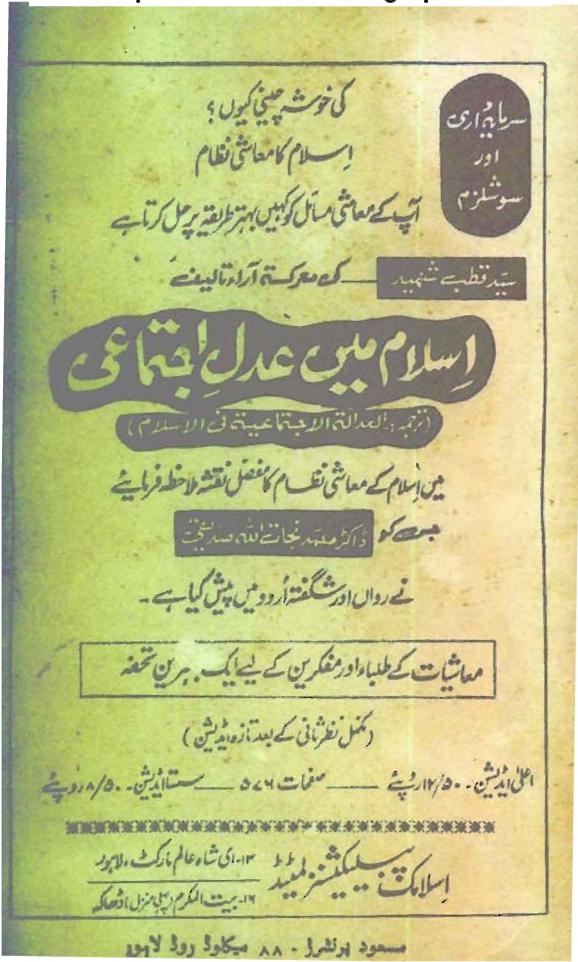

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com